و الجناك م القالات فينخ الحديث ولهغ مير محمر لقمان براوران سنيلائث ثاؤن كوجرانواليه

# بِنُ مِلْهُ النَّامِ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهِمُ النَّهُمُ

# روزانه درس قرآن پاک

تفسير المنفت المعنفت المعنفت المنفت المنفت المنفت المنودة الزمر المنودين ا

جلد سے

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ــــ ذخيرة البنان في فهم القرآن (سورة الصَّفَّت بص، زمر بمومن، كمل)
افادات ـــ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحمر مرز اذ خان صفدر مينية مرتب مولا نامحم نواز بلوچ مدظله، گوجرانو الا سرورق ـــ محمد خاور بث، گوجرانو الا كيوزنگ ـــ محمد صفدر حسيد كيوزنگ ـــ محمد صفدر حسيد تعداد ـــ گياره سو[۱۰۰]

قيت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند برادرز سيثلا ئث ثاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

ا ) والی کتاب گھر، أردوبازار گوجرانوالا ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳) مکتبه سیداحد شهبید، أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

ہند ۂ نا چیز امام المحد ثین مجدد وفتت یشنخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفراز خان صفد ررحمه الله تعالیٰ کاشا گر دبھی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر ملقمان الله مير صاحب حضرت اقدس مخلص مريد اور خاص خدام مين

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصا جب حضرت سینے اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج سعالجہ کے سلطے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے میلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں کھی تو کیا حضرت اقدس جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کی نے مخوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا لی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقعہ صرف رضائے اللی ہے ، شاید میریرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ نشیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میرصاحب کی المیدکوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدس کے گھر محتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر ہا ہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن' ذخیرۃ البینان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درسِ قر آن پنجا بی زبان میں دیتا رہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگرد آیا تھااس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم-اے پنجا بی کھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھےاس وفت یاد آگئے۔ میں نے حفرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجا بی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا گرابیا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کرمحمد سر درمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیمشیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-ایے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ میں بیکا م کردونگا، میں نے اسے تجر باتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا
فیض علا الربانیین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال
وشواری ہوتی وہاں حفرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتایا زیادہ
ہی الجھن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گرباقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے گرباقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات کی اس لئے ہیں۔ جبیبا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو الحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیساتھ میں بذات خوداوردیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حق المقد دراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اوراغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکرا نتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اورانسان نسیان اور خطا ہے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کنروریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن نس اصلاح ہو سکے۔

العارمن .

محرّنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

| الغفر |                                        | ذخيرة الجنان |
|-------|----------------------------------------|--------------|
| 56    | كرب عظيم سے مراد                       | 18           |
| 57    | حضرت ابراميم مانبيع كالمخضر تعارف      | 19           |
| 61    | كواكب برستى                            | 20           |
| 62    | حضرت ابراہیم ملبیہ کاامتحان            | 21           |
| 67    | بجرت حضرت ابراہیم مالیابی <sub>ہ</sub> | 22           |
| 68    | حضرت ابراہیم مانیا ہے کا ایک اورامتحان | 23           |
| 72    | حصرت اسحاق ماليكيم كي خوش خبرى         | 24           |
| 77    | حفرت موی ملابع اور بارون ملابع کا ذکر  | 25           |
| 80    | حضرت الياس مديسي كالتذكره              | 26           |
| 81    | حفرت علی ہجو رین میانید کی تعلیم       | 27           |
| 84    | ملاباقر مجلسي كي مغلظات                | 28           |
| 84    | حضرت لوط ماتِ یا ذکر                   | 29           |
| 89    | حفزت يونس مالينه كاذكر                 | 30           |
| 91    | حضرت يونس ماليك كاوظيفه                | 31           |
| 94    | تر د پیرمشر کین                        | 32           |
| 100   | ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے       | 33           |
| 101   | فرشتوں کی ڈیوٹیاں                      | 34           |
| 104   | صدانت قرآن                             | 35           |
| 107   | اختيام سورة صافات                      | 36           |
| 111   | سورة ص                                 | 37           |
| 112   | وجرتسميه سورة ص                        | 38           |
| 115   | أتخضرت مَا لَيْنَا كَ مَجْزات          | 39           |

| الضفت            | 9                                           | ذخيرة الجنان |
|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 121              | ربط آيات                                    | 40           |
| 122              | كفاركى فكست                                 | 41           |
| 123              | گزشته اتوام کے واقعات                       | 42           |
| 127              | تذکره حضرت دا وُ دینا <u>ت</u> ام           | 43           |
| 133              | تغییر مردود                                 | 44           |
| 135              | تغيير مقبول                                 | 45           |
| 140              | المحضرت مُلْتِينًا سے يبوديوں مح تين سوالات | 46           |
| 144              | ربطآيات                                     | 47           |
| 147              | حضرت دا وُ رمائِ کا واقعہ                   | 48           |
| 149              | حضرت سلیمان مانسطیم کی آنز مائش             | 49           |
| 153              | ماتبل سے ربط                                | 50           |
| 154              | تذكره حضرت ايوب مليك                        | 51           |
| 159              | حضرت ذوالكفل ماسية كوذ والكفل كهنه كى دجه   | 52           |
| 162              | ربط آيارت                                   | 53           |
| <sub>7</sub> 163 | حضرت ابو بمرصد بق بناتد کی فضیلت            | 54           |
| 165              | عذاب جبتم                                   | 55           |
| 172              | انبیاء منابط کے معجزات                      | 56           |
| 173              | المخضرت بالنيك كم مجزات                     | 57           |
| 176              | قبولیت دعا کی شرائط                         | 58           |
| 178              | ابلیس کی ضداور ہے دھری                      | 59           |
| 182              | ایاز کی ذہانت                               | 60           |
| 187              | لمحدين كااعتراض                             | 61           |

.

3

| الغنفية | •                                                                                                              | اذخيرة الجنان |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 189     | اختیام سورة ص                                                                                                  | 62            |
| 193     | سورة الزمر                                                                                                     | 63            |
| 195     | وجه تسميه سورة الزمر                                                                                           | 64            |
| 197     | مشرکین کی تر دید                                                                                               | 65            |
| 199     | مئلةوسل                                                                                                        | 66            |
| 201     | مولا نارحمت الله كيرانوى اورفندر بإدرى                                                                         | 67            |
| 204     | تخلیق انسانی                                                                                                   | 68            |
| 209     | آخرت میں نیکی کی قدروقیمت                                                                                      | 69            |
| 218     | عبدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیساہے                                                                | 70            |
| 219     | ايبالفظ جس سے غلط معنی مرادلیا جاسكتا ہواس كابولنا سچے نہيں                                                    | 71            |
| 227     | ربطآیات                                                                                                        | 72            |
| 229     | سارے اختیارات اللہ تعالی کے پاس ہیں                                                                            | 73            |
| 234     | قدرت خداوندي                                                                                                   | 74            |
| 239     | ویل نامی طبقه جنم کی گهرائی                                                                                    | 75            |
| 241     | ایک رات میں کمل قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرات                                                                  | 76            |
| 246     | ربطآيات                                                                                                        | 77            |
| - 251   | مشرک کی مثال                                                                                                   | 78            |
| 254     | عقيده حيات النبي مَنْ قَالِينَ عِلَيْنَ الْعِيمَ النَّهِ عِلَيْنَ الْعِيمَ النَّهِ عِلْقَ الْعِيمَ النَّهِ الْ | 79            |
| 255     | مماتیوں کی تاویل باطل                                                                                          | <b>8</b> ó    |
| 260     | منكر قرآن كون                                                                                                  | <b>81</b>     |
| 262     | / حضرت ابو بمرصد بق بن تر كوصد بق خود خدانے كہا                                                                | 82            |
| 275     | سفارشیوں کی اقسام                                                                                              | 83            |

| القفي | 11                                            | ذخيرة الجنأن |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 282   | ربطآيات                                       | 84           |
| 286   | واقعةقارون                                    | 85           |
| 292   | حقوق الله اور حقوق العباد كامستله             | 86           |
| 296   | قرآن پاک کاپڑ صنااور مجمنا ہرمسلمان پرفرض ہے  | 87           |
| 312   | ميدان حشر كامنظر                              | 88           |
| 314   | مونین کا حال                                  | 89           |
| 319   | اختتام سورة الزمر                             | 90           |
| 323   | سورة الموس                                    | 91           |
| 324   | مر دموس کی حق گوئی                            | 92           |
| 326   | صفات بارى تعالى                               | 93           |
| 328   | اسلامی احکام کےخلاف وہن سازی                  | 94           |
| 331   | حضرِت منظله بن صفوان مائين بركيا جانے والاظلم | 95           |
| 334   | لملائكة الشكاذكر                              | 96           |
| 335   | حاملین عرش کی دعا                             | 97           |
| 337   | كافرين كاحال                                  | 98.          |
| 343   | توحید کے دلائل                                | 99           |
| 345   | محكمت وحى<br>محكمت وحى                        | 100          |
| 352   | گرفنت خداوندی                                 | 101          |
| 353   | قوم صالح ماليم كاذكر                          | 102          |
| 355   | موی مالیدی کاقصه                              | 103          |
| 358   | دوقو می نظریے                                 | 104          |
| 362   | مظلوم کی مدد کرنا                             | 105          |

.

| الغفي | 17                                   | ذعيرة العنان |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 363   | مردموس کی تقریر                      | 106          |
| 364   | قادياني دجل                          | 107          |
| 365   | مردموس کی مزید گفتگو                 | 108          |
| 370   | ما قبل سے ربط                        | 109          |
| 371   | مزيد مردمومن كي تقري                 | 110          |
| 373   | موی پیشندیر کام فجزه                 | 111          |
| 379   | دنیا کی <b>بے ثباتی</b>              | 112          |
| 381   | قبوليت عمل كي شرائط                  | 113          |
| 383   | مر دمومن کی حفاظت                    | 114          |
| 387   | فرعو نيول كاانسجام                   | 115          |
| 388   | تالع ومتبوع كاجتكرا                  | 116          |
| 391   | نصرت خداد ندى                        | 117          |
| 396   | علمی میراث                           | 118          |
| 397   | اجتهادي غلطى پر تنبيد مع شان زول     | 119          |
| 399   | اہل حق کے مثانے کے منصوبے            | 120          |
| 401   | منكرين قيامت كوسمجهانا               | 121          |
| 407   | ا ثبات توحید کے دلائل                | 122          |
| 409   | دوسری دلیل                           | 123          |
| 410   | شركية خرافات                         | 124          |
| 413   | توحيد بارى تعالى                     | 125          |
| 416   | آيات البييم مي مجادله                | 126          |
| 419   | مشرک الله تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں | 127          |

| الضفت | [IT]                        | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 425   | مشركين كاحمله كرنا          | 128          |
| 426   | تلقين صبر                   | 129          |
| 427   | نغی علم کلی                 | 130          |
| 428   | نغی مختار کل .              | 131          |
| 429   | توحيد بارى تعالى            | 132          |
| 433   | درس عبرت                    | 133          |
| 435   | هکیم ستراط کالخر            | 134          |
| 437   | حالت نزع میں ایمان معتبرتیں | 135          |
| 439   | اختنام سورة المومن          | 136          |
|       |                             |              |
|       |                             |              |
|       |                             |              |
|       |                             |              |

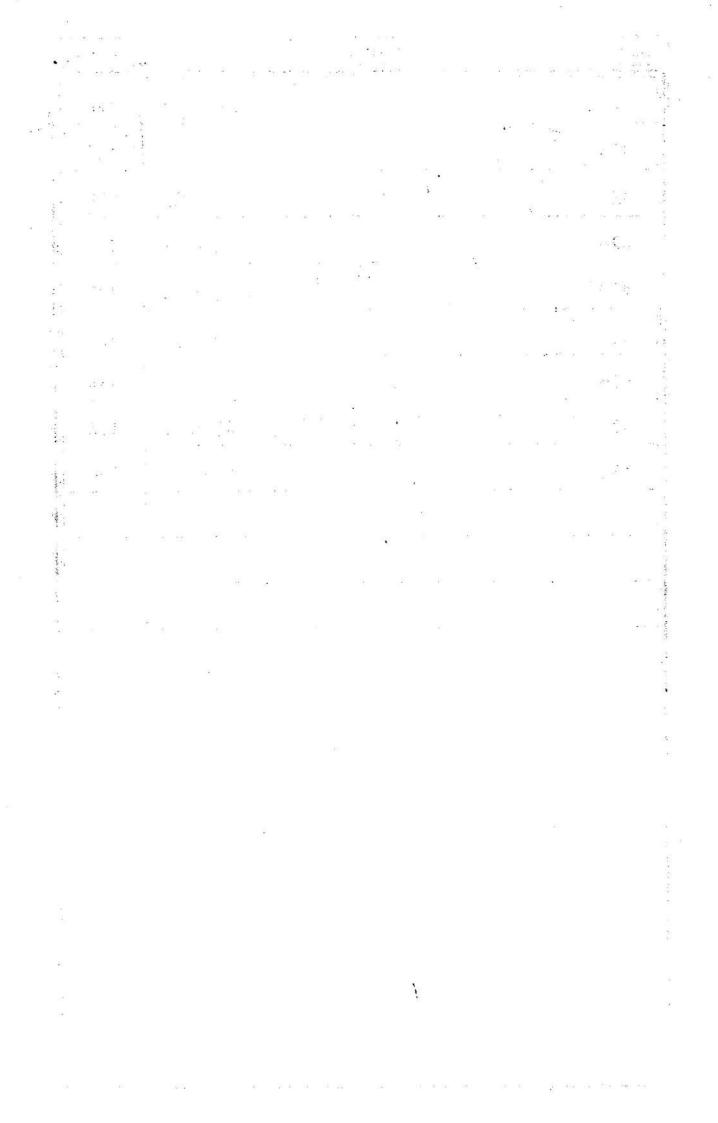

بِسُمْ النَّهُ النَّجُمُ النَّحِيمُ النَّحِيمُ النَّهُ عَمِلِكُ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَمِلِكُ مِنْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالَّمُ النَّالِي اللَّالِي اللَّالْمُ اللَّالِي النَّالِي اللَّاللَّالِي ال

تفسير

hand the formation for a

(مکمل)

(جلد الم



# ﴿ ایاتها ۱۸۲ ﴾ ﴿ اِنْ اللَّهُ اللّ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُرِ وَ الرَّحِيْمِ ٥ وَالصَّفَّتِ صَفًّا فَالرِّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ إِلْهَكُمُ لَوَاحِدُ أَرْبُ التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَثَارِقِ أَ ٳؾٚٵۯؾؾٵٳڛٙؠٳۧ؞ٳڷڰؙؽٳؠڔۣؽڹڐ؞ؚٵڷڰۅٵڮۑ۞ۅڿڣڟٵڡٚڹڰؙۣڷۺؽڟڹ مَّارِدٍ ٥ لَا يَتُمَّعُونَ إِلَى الْمَلِا الْأَعْلَى وَيُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ حَانِب الْأَدْحُورًا وَلَهُمْ عَذَاكِ وَاصِكُ فَإِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخِطْفَةُ ۗ فَاتَبُعُ الشِهَاكِ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِ مَراهُمُ أَشَكُ خَلَقًا آمُرُمَّنَ حَلَقْنَا النَّاحَلَقَنْهُ مُ مِن طِيْنِ لَازِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ فَ وَإِذَا ذُكِّرُوْالَايِكُ كُوُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوَالِيَّةً يَنْتُسُونِوْنَ ﴿ وَقَالُوَا إِنْ هَنَّ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُوْثُونً ٳۜۅٳ۬؆ٙٷٛؽٵٳڵۅۜڵۅٙڮٷۛٷ۠ڶڹۼ؞ۧۅٳؽؾؙۄؙۮٳڿؚۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٷٲؠٞٵۿؽڒڿڔڎٞ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمُ يَنْظُرُونَ @وَقَالُوْا يُويِلْنَاهِ لَا ايُومُ الدِيْنِ

وَالصَّفَٰتِ فَتُم ہے صف باندھنے والوں کی صَفَّا قطار بنا کر فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكُرًا

ۿڹؘٳڽۅٛڡؙٛٳڵڣڝٚڸٳڷڹۣؽڰؙڹٛؿؙۄ۫ڽؚ؋ؾٛڰؙێؚؠۏٛڹ<sup>ٷ</sup>ڿ

پھرتلاوت كرنے والول كى ذكركى إنَّ إِنَّ إِنَّا لِلْهَ كُمْ لَوَّاحِدٌ بِيشَكِ اللَّهُ تَهاراالبيته ایک ہی ہے. رَبُّ السَّمُوبِ وَالْأَرْضِ وه رب ہے آسانوں کا اور زمین کا وَمَايِينَهُمَا اورجو يُحُمان كورميان ميس م وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اوررب ہے مشرقوں کا اِنَّازَيَّنَّاللَّهُ مَاءَالدُّنْيَا ہے شک ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بزينة إلى وحفظ اورهاظت كساته وحفظ اورهاظت ہے مِنْ کُلِّ شَيْطُنِ بَرشيطان ہے مَّارِدِ جوسرَش ہے لَايَسَمَّعُونَ نهيس سن كت إلى الْمَلَا الْأَعْلَى الماء اعلى كى بات كو وَيُقْذَفُونَ اور سِيكَ جاتے ہيں مِنْ كُلِّ جَانِبِ برطرف سے دُحُورًا بھگانے كے ليے وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اوران کے کیے عذاب ہے دائمی اِلّامَ نَحَطفَ الْخَطْفَة مُرْجِس نَ ا حِك لياسى بات كو فَأَتْبَعَه بس اس كے پیھے لكتاب شِهَابُ ثَاقِبٌ ستاره جِمكتابوا فَاسْتَفْتِهِمُ لِين آب ان سے يوچيس أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا كيابيزياده تخت بين بناني مين أَمُمَّن خَلَقْنَا يا وہ جن کوہم نے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقُنْهُ مُو بِحِثْک ہم نے پیدا کیاان کو مِّنْ طِيْنَ لَازِبِ حِيكُ والے گارے سے بِلْ عَجِبْتَ بِلَمَ آيَ تَعِب كرتے بين وَيَسْخَرُ وْنَ اوروه تُصلُّها كُرتِي بِين وَإِذَاذُ يُحْرُوا اورجب ان كوياد ولاياجائ لَايَذْكُرُ وْنَ تُوتْقِيحَتْ حَاصَلَ بَيْسَ كُرْتِ وَإِذَارَا وْالْيَةُ اور 

اور کہتے ہیں اِن هٰذَ آ نہیں ہے یہ اِلّایس حُرِّمُ مِیْنُ مُرجادو کھلا ﷺ وَمِنْنَا کیا جب ہم مرجا کیں گے وَ کھنّا اَتُرَابًا اور ہوجا کیں گے می قَاعِطَامًا اور ہُمیاں عَوانّا اَمَائِمُو ثُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اَوَابَا وَنَالْاَ وَنُونَ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گا اَوَابَا وَنَالْاَ وَنُونَ کیا ہمارے آبا وَاجداد بھی جو پہلے گرر کے ہیں قُل نَعَمُ آپ ہمدویں ہاں وَانْدُورُون اور تم ذیل ہوگے فَانَّماهِی پی پی خَتْم بات ہے کہ وہ زَجْرَةً وَاحِدَةً وَانْتُ ہوگ ایک ہی فَاذَا هُمُ لَیْنَ فُرُون اِسَاحِ اِسَامِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَامِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَاحِ اِسَامِ اِسَاحِ اِسَامِ اِسَاحِ اِسَامِ اِسْمَامِ اِسْمَامِ اِسْمَامِ اِسْمَامِ اِسَامِ اِسْمَامِ اِسْمَامِ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُولُ الْمَامِيْمُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُولُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ اِسْمَامُ الْمَامِدُولُ اِسْمَامُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُ اِسْمَامُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُ الْمَامِدُ الْمَامِدُ الْمَامِدُولُ الْمَامِدُ الْمُعْمُلُولُ الْمَامِدُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ الْمَامُولُ ا

اس سورت کانام صافات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں صففت کالفظ موجود ہے۔ ہی وجہ سے اس کانام صففت ہے۔ اس سے پہلے پچپن (۵۵) سورتیں نازل ہو پکی تھیں اس کانمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ کی تھیں اس کانمبر چھین (۵۱) ہے۔ یہ سورت مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے پانچ رکوع اور ایک سوبیای (۱۸۲) آیتیں ہیں۔ واوقسمیہ ہے۔ وَالصّفَتِ صَفّا فَتم ہے صف باند ھنے والی جماعتوں کی قطار بناکر۔

سائل قتم :

قتم كے تعلق مسئلة بجوليس مكلف تخلوق كے ليے قاعدہ يہ كد: من حسلف ليعني الله فقد الله فقد الله قد الله فقد الله

شرک کیا، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ 'نی کی شم، رسول کی شم، کعبی شم، باب داوے کی شم، وودھ اور پوت کی شم اٹھانا؛ بیسب ہمارے تمبارے لیے ناجا کز اور شرک ہے۔ اللہ تعالی پرکوئی قانون لا گونہیں ہوتا وہ کی کا مکلف نہیں ہے لا یسٹنگ عَبَّ یَفْعَ لُ وَ هُمْ یُ یُسْنَدُونَ [الانبیاء: آیت ۲۳، پ کا]" نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جووہ کرتا ہاور یسٹنگون [الانبیاء: آیت ۲۳، پ کا]" نائد تعالی نے بہت ی چیزوں کی شم اٹھائی ان سے بعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ 'اللہ تعالی نے بہت ی چیزوں کی شم اٹھائی ہے۔ مثلاً عصری، فجری، تین (انجیر) اور زیتون وغیرہ کی ۔ شم اصل میں تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی تاکیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جاعق کی جوصف باند صف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی کا کیدی طور پرفر ماتے ہیں شم ہان جاعق کی جوصف باند صف والی ہیں قطار بنا کر فالڈ چڑ سے زُجڑ ا اور چھڑ کئے والی ہیں چھڑ کنا فالڈ لیاتِ ذِکْرًا والی ہیں قطار بنا کر فالی ہیں ذکری۔

## طفّت كي مراد:

اب صفول سے کون کی صفیل مراد ہیں؟ ایک تفییر بیہ ہے کہ نمازیوں کی صفیل مراد ہیں کہ بنازی جب صف باندھتے ہیں قطار بنا کر اور شیطان اور نفس امارہ کو جمڑ کتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوت کرتے ہیں ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں ۔ شیطان کو حجمڑ کتے ہیں، برے دوستوں کو جمڑ کتے ہیں کہ جم نماز کے لیے جارہے ہیں۔ دوسری تفییر بیہ ہے کہ اس سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہروقت صف بستہ منتظر رہتی ہیں فالڈ چر تے زخر اور ڈانٹ پلانے والوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ بلائے والوں کی جماعتیں شیاطین کو ڈانٹ بلائی ہیں ان کو جماگاتی ہیں تاکہ وہ اور کہا کہ بالا کی بات نہیں سکیس یا با دلوں کو فرشتے زجر کرتے ہیں ۔ تر نہ کی شریف وہ اور چو کر اور جدھر بارش برسانا مقصود ہوتی کی روایت ہے کہ فرشتے بادلوں کو کوڑے مارتے ہیں اور جدھر بارش برسانا مقصود ہوتی

بادهر ما مك كرك جات بين اورساته ساته سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْنِ وَ سُبْحَانَ اللهِ الْسَعَظِيْسِم كَنْ بَيْجِ بَهِي يِرْصَةِ بِينِ لِوَايكَ تَفْسِر كِمطَالِقَ نَمَازِيوِل كَصْفِيلِ مراد بين اور دوسری تفسیر کے مطابق فرشتوں کی صفیں مراد ہیں ۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مجاہدین کی مقیں مراد ہیں ۔مجاہدین کی جماعتوں کی قطارا ندر قطار مفیں باندھنے کی تتم ہے پر جھڑ کتے ہیں کا فروں کو جھڑ کنااور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں ،نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دوسرے اذکار بھی کرتے ہیں۔ان تمام چیزوں کی قتم اٹھا کر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّ الهَ الله الله الله الله المعبودايك بى بدنمازى نماز الله اكبر سيشروع كرك، مجامِد جهاوالله اكبري شروع كرك فرشة سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِ وَسُبْحَانَ الله الْعَظِيم كُتبيج يره كرايخ قول وقعل سے ثابت كرتے بين كمالله ايك بى ساوروه كون مع رَبّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جورب م آسانون كا اورزمين كا وَعَا بَيْنَهُمَا اورجو کھان دونوں کے درمیان ہے وَرَبُ الْمُشَارِقِ ادررب ہے شرقوں

#### مشارق کی مراد:

قرآن پاک میں مشرق کالفظ مفرد بھی آیا ہے، تثنیہ بھی آیا ہے اور جمع کے صیخ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے وَلِلْہِ الْسَفْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمِی ہے وَلِلْہِ الْسَفْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمِی ہے مراد جہت اور سمت ہے، مشرق کی جہت اور مخرب کی جہت اور سمت ۔ اور سورۃ الرحمٰن میں تثنیہ کا صیغہ ہے دَبُ الْسَفْرِ قَیْنِ وَدَبُ الْسَفْرِ قَیْنِ وَدَبُ الْسَفْرِ قَیْنِ وَدَبُ الْسَفْرِ بَیْنِ ۔ تو اس ہے مراد مشرق الشّتاء وَالصّبف ہے '' سردی کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق ۔' ویکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کو نے مشرق اور گری کے دنوں کا مشرق۔' ویکھو! آج کل سردی کے موسم میں سورج اس کو نے

میں پہنچ گیا ہے اور جون کے مہینے میں اس کونے میں آجائے گا اور یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے رہاں جمع کا صیغہ آیا ہے رہ انہ اللہ اللہ اور جدا جدا جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ ہم سے چونکہ دور ہے اس لیے ہم محسوں نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج گکھڑ سے ،کل کوٹ خضری سے ، پرسوں وزیر آباد سے بنواس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

فرمایا اِنّازَیّنَاالسّمَآءالدُّنیّا بِشکہم نے مزین کیا آسان دنیا کو بِزِیْنَةِ الْکُوَاکِ سَاروں کی زینت کے ساتھ۔ ستاروں کے ساتھ آسان کو کس طرح مزین کیا ہے تو اس کی ایک تفسیر ہے کہ جس طرح بلب تار کے ذریعے جھت کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر ہوتے ہیں ای طرح ستارے بھی نورانی تاروں کے ساتھ لئکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ آسان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور ای میں نقل وحرکت کرتے ہیں جیسے: محصلیاں یانی میں۔

#### شيطانول سے حفاظت کا ذریعہ:

وَحِفْظَاهِنَ مُعِلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٍ اور حفاظت ہم ہر سرکش شیطان سے شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کا یَسَمَّعُونَ اِلَیااْلُمُ الْاِالْاَعٰلی نہیں س سکتے وہ ملاء اعلیٰ ، بالا جماعت کی بات و یُقْدُ فُون مِن کُلِّ جَانِبِ اور بَصِیْکے جاتے ہیں ہر طرف سے جنات پر۔ بخاری شریف ہیں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے جو فیلے کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپس میں گفتگو کرتا ہے وہ احتالیٰ ان گفتگو شنے کے لیے او پر جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات وشیاطین کورب تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی ہے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی بھی طاقت دی

ہے۔آدی کی شکل ، کتے بلے کی شکل ، سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب بیاو پر جاتے ہیں تو ان پرآگ کے شعلے بھینے جاتے ہیں جس سے کوئی مرجاتا ہے کوئی جلس جاتا ہے کوئی زخی ہوجاتا ہے اور کوئی نئے جاتا ہے مگر وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے۔ جیسے :

کوہ پیا یعنی پہاڑوں پر چڑھنے والی پارٹیاں مرتی بھی رہتی ہیں مگر اپنی مہم کو جاری رکھتی ہیں۔ پہلے صرف مرد ہوتے تھے اب عورتیں بھی ان میں شامل ہوگئی ہیں۔ تو ستارے ایک تو آسان کی زینت ہیں دو سراشیا طین اور جنات سے حفاظت کا ذریعہ ہیں کہ ان کے ذریعے شیطانوں کورجم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرافا کہ و جب السنگ جمیم میں گذر نیا بہت ترتی الحل : ۱۱ آن اور ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔'' آج تو خیر دنیا بہت ترتی کرگئی ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ خشکی اور سمندر کا سفر ستاروں کی داو نمائن کے ذریعے کرتے تھے۔

توفر مایا بھیکے جاتے ہیں وہ ہر طرف سے دُمُوْرًا بھگانے کے لیے۔ او پر سے شعلے پڑتے ہیں قَلَهُ مُعَذَا جُ قَاصِبُ اور ان کے لیے عذا ب ہمیشہ کا۔ یہ شعلوں والاعذاب ان کے لیے لگا تار ہاں پر شعلے پڑتے رہتے ہیں اِلّا مَنْ خَطِفَ الْمُحَافَةَ مَرْجَس نے اچک لیا کی بات کو فرشتوں کی آپس کی گفتگو کے دوران فائنہ عَد بیں اس کے پیچھا گنا ہے شِمَاجِ ثَاقِبُ ستارہ چمکنا ہواان کو مارنے کے لیے۔

#### ا ثبات ِ قيامت :

پہلے تو حید کا بیان تھا آگے قیامت کا اثبات ہے۔ قیامت کو قریش مکہ بہت بعید سمجھتے تھے۔ کہتے تھے ھیں قات کے قیات لیما تُوْعَدُونَ [مومنون: ۳۲]" بعید ہے یہ

بات بعیدہے جس کاتم ہے وعدہ کیاجا تا ہے۔''اورکل کے سبق میں گز رچکاہے ؛ کہتے تھے مَنْ يَنْحَى الْعِظَامَ وَ هِي رَمِيْم [سوره ليبين ]' ُ ان بوسيره ہُريوں کوکون زندہ کر ئے گا؟'' الله تعالی فرماتے ہیں فائستَفْتِهِ پس آپ ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں أَهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمْ هَرِ بِ خَلَقْنَا كَيَابِيزِيادِهِ سَحْتِ بِينِ بِيدِ الرِّنْ كِلَّاظِ سِي ياجو كلوق ہم نے پیدا کی ہے ان کا بنانامشکل ہے۔رب تعالی کے لیے تو کسی شے کا بنانامشکل نہیں ہے وہاں تو صرف کُنْ فَیکُون کی بات ہے۔ یہ خلوق کی نبت سے جات ہورہی ہے كتمهار يزويك ان ميں ہے كس چيز كابنانامشكل ہے؟ إِنَّا خَلَقُنْهُ مُرمِّن طِين لَّا زب بے شک ہم نے بیدا کیاان کو جیکنے والے گارے ہے، لیس دار گارے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہے مٹی اکٹھی کرائی اس میں سفید بھی تھی ،سیاہ بھی تھی ،سرخ بھی تھی؛ کچھ چھپڑ (جوہڑ) کی جگہ کی تھی ،کوئی یا کیزہ جگہ سے تھی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے دست قدرت سے گوندھااور کئی سال ای طرح پڑی رہی ۔طین کامعنی ہوتا ہے کیلی مٹی ،گارا۔ پھردہ خشک ہوکر بجنے لگ گئ فَتَخاد کے لفظ بھی قرآن میں آتے ہیں اور صلصال کے لفظ بھی آتے ہیں [رحمٰن: ۱۲] پھراس گارے کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ لیا وکے قب خیک فیک الْإِنْسَانَ مِنْ سُللةٍ مِّنْ طِيْنِ [مومنون: ١٣] " اورالبت تحقيق مم نے پيدا كياانسان كو مٹی کےخلاصے ہے۔''اس خلاصے ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ کا ڈھانچا بنایا۔فر مایا ہیں عَجِبْتَ اللَّهُ آپ تعجب كرتے بيں ان كے انكار يركه بيلوگ تو حيد كا كيوں انكار كرتے بیں، قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ وَیَسْخَرُونَ اور وہ صُمْحًا کرتے ہیں وَإِذَا ُذُكِّرُ وَالْايَسَدُّكُرُ وْنَ اورجس وقت ان كويا در ماني كرائي جاتى ہے تو نصيحت حاصل نہيں تے کہ بیاصل میں کیا تھے اللہ تعالی نے انہیں کیسا خوبصورت انسان بنایا۔

الله تعالى فرمات بين أوكم يَر الإنسانَ أنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ نُطْفَةِ [لیبین:۷۷]'' کیانہیں دیکھاانسان کہ بےشک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔'' یہ اس كى حقيقت باورحال بيرے كه وَإِذَارَا وَالْيَاةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب بيديك بين كوئى نشانى تو بنسى ازاتے بين وَقَالُوَا اور كہتے بين إِنْ هٰذَ آلِلْاسِ خُرِّمُ بِيْنَ نہیں ہے بینشانی مگر کھلا جا دو۔ دیکھو! اس ہے برسی نشانی کیا ہوسکتی تھی کہ چودھویں رات کا جا ندد ولکڑے ہوگیا اور سب نے آئکھوں سے دیکھا کہ ایک فکڑ امشرق کی طرف ہے اور ووسرامغرب كي طرف بي كيكن انهول نه كها سيخر مُستَيد القمر : ٢٥ ] " بيجادو ہے جوسلسل جلاآرہا ہے۔'انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تواس سے برسی نشانی کیا ہو گی؟لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔تو فر مایا کہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے میں اور کہتے ہیں کنہیں ہے بیگر کھلا جا دو ع إذا مِنْ الله كيا جب مم مرجا تيں كے وَكُنَّا تُرَابًا قَ عِظَامًا اور موجائيس كمثى اور برياب وشت كل سرجائ كااور شي مين رل مل جائے گا اور صرف بڑیاں رہ جائیں گی عِلِنّالْمَبْعُونُون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے أَوَابَا وَنَاالْا قَدُونَ اوركيا مارے باب دادا بھی جو يملے گزر كے بين ده زندہ ہوکر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔

اللہ تعالی نے جوابا فرمایا گل آپ کہہ دیں نعَدَو آنْدُورُون ہاں اورتم ذلیل ہو گے اس انکار کی وجہ ہے۔ پھر جب قیامت کادن آئ گا فَاِنْمَاهِی زَجْرَةٌ وَّاحِدةٌ پس پختہ بات ہے کہ وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی۔ پس ایک بی دفعہ بگل جگا فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ لِيل اچا نک وہ سب دیکھر ہے ہوں گے۔ سب کے سب اپن قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ذلیل وخوار ہوکر سز اکی طرف جا کیں گے۔ سب

چودھراہٹ اور ڈیرے داری ، کارخانے داری کی انانیت ختم ہو جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ہاتھ ملتے ہوئے وَ قَالُوٰ اور کہیں گے یو یُلْنَاهٰ ذَایَوْمُ الِدِینِ ہائے افسوس ہمارے اوپر ، یہ توبد لے کادن ہے اللہ تعالیٰ کے پیمبر ، اس کے ساتھی داعظین ، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گئی ہر ، اس کے ساتھی داعظین ، مبلغین ہمیں اس دن سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گئے ہوئے دُرائے نے اللہ تعالیٰ دن ہے جس کوتم ہمیں آئے گئے ہوئے دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حماب کتاب ہو جھنلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگانہ کوئی حماب کتاب ہو گا۔ اب دیکے لویہ فیلے کادن آچکا ہے اور تم جو پھی کرتے رہے ہو تہ ہیں اس کا بدلہ ملے گا۔

\*\*\*\*

#### المشرواالذين

ظلموا وازواجه مروما كانوايعبك ون من دون الله فاهدوهم إلى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُ مُ مِّنَّوْلُونَ ﴿ مَالَكُمْ ﴾ ٧٣٤٤٥٥٥٠٤٤ هُمُ الْبِوْمَ مُسْتَسْلِهُ وَنَ®وَ اَقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَكَاءُ لُونَ "قَالُوْ التَّكُمْ كُنْ تُمْ تِنَاتُونَنَا عَنِ الْمَيْنَ " قَالُوْ اللَّ لَكُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنَّ يِلْ كُنْتُمْ قُونُمُّا طِغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قُولُ رَيِّنَا ۚ إِثَالَنَ الْفُونَ ﴿ فَأَغُويُنِكُمْ إِنَّا كُنَّاعُونِنَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِ إِنَّ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون ﴿إِنَّاكُذُلِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَّانُوْ الدَّا قِيْلَ لَهُ مْ لِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيُقُولُونَ آبِتَا لَتَأْرِكُوْآ الهَتِنَالِشَاعِرِ تَعَبِنُونِ هُ بِلْ جَآءَ بِالْحُقِّ وَصَدَّقَ الْمُنْسَلِينَ ۗ اللُّمُ لَنَ إِنْ عُوا الْعِنَ إِنِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ الْأَلِيْمِ

المفروا جَع كرو الَّذِينَ النالوكون كو ظَلَمُوا جَمُون فِي النالوكون وَمَا كَانُوْايَعُبُدُوْنَ اورجن كى وه يوجا وَأَزُوَاجَهُمُ اوران كے جوڑون كو وَمَا كَانُوْايَعُبُدُوْنَ اورجن كى وه يوجا كرتے تھے مِن دُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نيچے نيچ فَاهْدُوْهُمْ بِي چِلاوُ ان كو إلى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ جَبْم كراسة كى طرف وَقِفُوْهُمْ اور كُوران كو إلى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ جَبْم كراسة كى طرف وَقِفُوْهُمْ اور كُوران كو إنْهُمُ مُقَنّهُ وَلَوْرَ بِي جَمَامِ اللهِ عَمَامُ عَمَا مَا مَا كُوران كو إِنْهُمُ مُقَنّهُ وَلَوْرَ بِي جَمَامِ اللهِ عَمَامُ عَمَا مَا كُوران كو إِنْهُمُ مُقَنّهُ وَلَوْرَ بِي جَمَامِ اللهِ عَمَامُ عَمَامُ مَا كُوران كو إِنْهُمُ مُقَنّهُ وَلَوْرَ بِي جَمَامِ اللهِ عَمَامُ عَمَامُ مَا اللهِ عَمَامُ اللهِ عَمَامُ عَمَامُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَمَامُ اللهِ عَمَامُ اللهِ عَمَامُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَمَامُ اللهُ اللهُ عَمَامُ اللهُ اللهُ عَمَامُ اللهُ عَمَامُ اللهُ اللهُ عَمَامُ اللهُ اللهُ

لَكُعُ مَهِين كيا موام لَاتَناصَرُ وَنَ ايك دوسر على مدنبين كرت بَلْ هُمُ الْبَوْمَ بَلْكُهُ وهُ آج كُون مُسْتَسْلِمُونَ فرمال بردار مول كُ وَ اَ قَبَلَ بَعْضُهُ مُهِ عَلَى بَعْضِ اور متوجه مول گےان میں ہے بعض بعض کی طرف يَّتَسَاءَلُوْنَ اورسوال كريس كَ قَالُوْ ا وه كبيس كَ إِنَّكُمْ بِ شَكْمَ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا ثُمَّ آتِ تَصِيمار عِيال عَنِ الْيَهِنِ فَتُم الْهَاتِ موعَ قَالُوا وه كَهِيل م يَلْ لَمُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِلَكَمْ يَسْتُمُ ايمان لانے والے وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنِ اورنہیں تھا ہارے لیے تہارے اوبركوئى زور بَلْ عُنْتُمُ قَوْمًا طُغِيْنَ بِلَهِ تَصْمَ سُرَضْ قُومٍ فَحَقَّ عَلَيْنَا يس ثابت موچى مارےاوپ قۇل رَيِّنا مارےدبى بات إنَّالَذَآبِقُونَ بِشُك بهم چكھے والے بین فَاغُو يَنْ اللَّهُ لِي بهم نے مراه كياتم كو إِنَّا كَنَّا عُويْنَ بِشُكَ بَم بَعِي مُراه تَصْ فَإِنَّهُمْ لِي بِشُك وه يَوْمَهِذِ ال دن في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن الْتُصْهِ مول كَ إِنَّا كَذَلْكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْدِمِينِ بِعُثَلَ مَم اى طرح كرتے بيں مجرموں كے ساتھ إِنَّهُ مُكَانُوا بِشُكُ وه تَهِ إِذَاقِيْلَ لَهُمْ جب كَهاجاتا تقاان كو لَآلِلة إلَّا الله كونى نبيل المرصرف الله يَسْتَكِيرُون تكبركرتے تھ وَ يَقُولُونَ اوركَةِ تَ أَبِنَالْتَارِكُونَ كَيابُم البدَّ فِهورُ نَه والع بين الِهَتِنَا الْهِمعبودول كو لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ الكديوان تاعرى وجهد

بَلْ جَاءَ بِإِنْ حَقِّ نَهِ بِمُ بَهِ بَهِ بَكُ وَهُ لَا يَا مُولَا يَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ماقبل *سے ربط*:

كل كسبق مين تم في يرهاكم فإنتماهي زَخْرَة قُواحِدة "بي بخة بات ہے کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔''حضرت اسرافیل مالیا مگل ہجائیں گے تو سب اٹھ کھڑے مول گے اور کہیں گے یو یُلنَا هٰذَایَوْمُ الدِین "ماے افسوس ہمارے اوپریہ بدلے کا دن ہے۔' پھراللدتعالی فرشتوں کو تھم دیں گے آخشر وا۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔اے فرشتو! تم جمع كرو، اكثها كرو الَّذِيْنِ ظَلَمُوا ان لوكول كوجفول في الله كياب وَ اَ ذُوَا حَهُمُ اور ان کے جوڑوں کو۔ جوڑوں کی ایک تفسیریی کے کہ خاوندعورت کا جوڑا،عورت خاوند کا جُوڑا۔ اور پینفسیر بھی کی ہے کہ ایک نمبری بدمعاشوں کو جوڑو، دو نمبریوں کو، نتین نمبریوں کو، دس نمبریوں کو جوڑو۔ بعنی جرم کے اعتبار سے ان کے جو جوڑے تھے ان کو اکٹھا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ جرم وظلم کرنے میں ان کے ساتھ جو ہوتے تصان جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو وَمَا كَانُوْايَعْبُدُونَ اوران كو بھی جن كی بيعبادت كرتے تھے، لات ، منات ، عزلى وغيره مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے فرشتے الله تعالی کے علم کی معمل کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کردیں گے۔ پھررب تعالی فرمائیں گے فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَدِيْمِ عِلا وُان كُودوزْخْ كراسة كي طرف-ان كواس راستے کی طرف چلاؤ جوسیدھا شعلے مارنے والی آگ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچے فرشتے ايك دوقدم چلائيس كتورب تعالى فرمائيس ك وَقِفُوهُمْ واوعاً طفه إور قِهِ فُوا امرکاصیغہ ہے،اوران کوکھڑا کرو، کھہراؤ اِنَّهُ مُقَنْ اَنْ کُونَ ہِ جَنگ ان ہے ہو چھا جائے گا۔ جب فرشتے ان کو روک لیس کے تو رب تعالیٰ کی طرف ہے ارشاد ہوگا مالکے فرلا تَناصَرُ وَنَ تَمہیں کیا ہوگیا ہے ایک دوسرے کی مدذ ہیں کرتے۔ دنیا میں تر کا موں میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ؟ تَنَا صَرُ وَنَ اصل میں تَتَنَاصَرُ وَنَ تَعاالیک تا صَد ف ہوگی ہے۔ رب تعالیٰ فرما میں گے کہ یہ مدد کیا کریں گے بیل ہوگا تا کہ واس کے کہ یہ مدد کیا کریں گے بیل ہمدانیو می میں ایک واس کے دن فرما میں گے اوھر ہی چلیں گے افکار فرمان بردار ہوں گے۔ جس طرف فرشتے ان کو لے جائیں گے ادھر ہی چلیں گے افکار نہیں کریں گے۔ انکار کی طافت نہیں ہوگے۔

#### تابع ومتبوع كامكالمه:

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَوُنَ اور متوجهوں گان میں سے بعض کی طرف اور سوال کریں گے۔ مرید پروں سے سوال کریں گے، شاگر داستادوں سے ، ووٹ دینے والے اپنے ممبروں سے ، تابعین متبوعین سے ۔ کیا سوال کریں گے ہی؟ فَالُوَّا کہیں گے اِنَّکُ مُکُنْتُمْ تَانُّوْنَنَا عَنِ الْیَهِیْنِ بِ شَکْمَ ہمارے پاس آتے قالُوَّا کہیں گے اِنَّکُ مُکُنْتُمْ تَانُّوْنَنَا عَنِ الْیَهِیْنِ بِ شَکْمَ ہمارے پاس آتے تقتم اٹھاتے ہوئے کہ رب کی قسم ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ، ہمدرد ہیں ہماری بات مانو ۔ ہم نے تمہاری بات مانی اور بیسب پھی کیا اب ہمارا پچھ کرونا ۔ دیکھو! ووٹوں کے دوں میں قرآن پاک کی قسمیں لوگوں کودی جاتی ہیں کہ ووٹ ہمیں دو ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ اور یسمین کے متمارے ہماری پاک فاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں ، ہمارے پاس اقتدار ہے آتے تھے کہ ہماری پارٹی طاقت ور ہے ہم قوت میں زیادہ ہیں ، ہمارے پاس اقتدار ہے اب ہمارے کے گھرو۔ قَالُوْا وہ بڑے کہیں گسب پچھ ہمارے ذمہ نہ لگاؤ بن

لَّهُ نَكُونُو أُمُو مِنِيْنَ بَلِكُمْ خُود بَى نَهِيلِ تَصَاكِانَ لا نَ والے ـ بماراكيا تصور بكه بمارے بيجھے پڑگے ہو وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُ مُرضَّ سُلُطُنِ نَهِيلِ تَعَامَارا بَهْبارے اور كوئى زور ، كوئى غلبه بَلْ كُنْتُمُ قَوْمًا طُغِيْنَ بلكه تصم مرش قوم ـ بم نے تمارے ماتھ كوئى جرنہیں كيا۔

يمى جواب ان كوشيطان دے گا وَقَالَ الشَّيطُنُ لَمَّا قُضِي الْأَمُو " اور كم كا شيطان جب فيصلم كردياجا ع كل إنَّ اللَّه وَعَدَ كُمْ وَعَدَ الْحَقّ بِشَك اللَّه تعالى نے وعدہ کیاتمہارے ساتھ سچا وعدہ وو عَدْ تُنكُمْ فَانْحَلَقْتُكُمْ اور میں نے تھارے ساتھ وعدہ کیا بس میں نے تمہارے ساتھ خلاف ورزی کی تعنی وعدہ بورانہیں کیالیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِنْ سُلطن اورِنبيس تقامير \_ ليتهار \_ او يركوني زوراورغلبه إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ مُ مُربِكُم مِن فِي عَلَى فَاسْتَجَبْتُمْ لِي يَسِمْ فِي مِرى وعوت كوقبول كرليا فلا تَلُومُونِي يسمم بحصلامت ندكره وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ اور اليخ آپ كوملامت كرو من أنَّا بمُصْرخِكُمْ مِن تمهارى الداربيس كرسكا وَمَا أَنْتُمُ بمصرخي اورنهم ميري الدادكرسكة بو-"بلكه الني منطق ديكهوا كي ايتى كفرتُ بما أشر كُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ [ابراجيم: ٢٢]" بِشك مين كافر موااس چيز كاكتم نے مجھے شریک بنایا اس ہے پہلے ۔''تمہارے شریک بنانے کے بعد میں کافر ہوا گویا میرے کفر کے بھی تم ذمہ دار ہوتم نے میری اطاعت کی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی کوئی شے مول تو میں کافر ہوا۔ فَحَقّ عَلَيْنَاقَوْلَ رَبِّنَا لِين ابت ہوگئ ہم ير بات ہارے يروردگارى -اب مار بساتھكوئى گلەنەكرو إِنَّالَدَآبِقُونَ بِيَّْكَ بِم چَكَصْ والے بي عذاب كامزه فَأَغْوَيْنُكُمُ يِلْ مَم فِي مُراه كياتم كو-كيول؟ إِنَّا كُنَّا عُويْنَ

بِشَك بهم بھی گراہ تھے۔ ہم خور بھی گراہ تے تصصی گراہی کی دعوت دی تم نے مان لی فرائی نے میڈ فرقہ بدی فرائی نے میڈ کوئ کی سے جھے کے۔ تابع اور متبوع سب اکٹھے ہول کے اِنّا گذالِ نَفْعَ لَی بِالْمُحْدِ مِیْنَ بِشَک ہم ای طرح کرتے ہیں مجرمول کے ساتھ۔ سرفہرست ان کا جرم بیتھا اِنّا ہے مُکانُوَ الاَفا فَاللَّهُ مَاکُ لَاَ اللَّهُ مَاکُ لَاَ اللَّهُ مَاکُ لَاَ اللَّهُ مَاکُ لَاَ اللَّهُ مَاکُ لَوْلَ اللَّهُ مَاکُ لَاَ اللَّهُ مَاکُ لَا الله مَاکہ میں موا الله تعالی کے تو تک ہیں۔ چوتے تھے اچھتے تھے۔ سورہ ص آیت نمبر ۵ بیس سوا اللہ تعالی کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھتے تھے۔ سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سے اللہ تعالی کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھتے تھے۔ سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سے اللہ تعالی کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چوتے تھے اچھتے تھے۔ سورہ ص آیت نمبر ۵ بیرہ سے اللہ تعالی کے تو تکبر کرتے ہیں۔ چوتے تھے اللہ قادر یا ہے اس نے تمام معبود وال فرائل کے تو تکہ اللہ کہ تا کہ کی معبود اِنْ فری اللہ کہ تارے باب دادا جن کی ہے جا کرتے تھان کو چھوڑ دیں۔ سارانظام چلار ہا ہے ہمارے باب دادا جن کی ہے جا کرتے تھان کو چھوڑ دیں۔

حضرت ہود مالیے کی قوم نے کہا کیا آپ آتے ہیں ہارے پاس اس مقصد کے
لیے لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحُدَهُ وَ نَذَدَ مَا کَانَ يَعْبُدُ البَاءَ فَا " کہم عبادت کریں اکیے
اللّٰہ کی اور چھوڑ دیں ہم ان کوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے قانیت کی بیت
تعبدُ فَا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ [اعراف: ۵۰] پس لاوئم اس چیزکوجس سے ہمیں
قراتے ہوا گر ہوتم چوں میں سے۔" تو ان کا سب سے بڑا جرم تو حید کا انکارتھا۔اس سے
وہ بدکتے تھے اور اس سے ان کو چڑھی۔

حضرت ابومحذوره بطائنه كاواقعه:

ابوداؤد،نسائی وغیرہ صحاح کی کتب میں ہے کہ مصیمیں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اذان کی آ واز آئی ۔ بچوں کا کام ہے نقالی کرنا۔ آنخضرت مُلِّیْنِیْ بچوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے وہ اذان کی نقالی کررہے تھے۔ان میں سلم بن معیر جن کی ابومحذورہ

کنیت تھی ان کی آ واز برس ملی تھی۔آپ تائی نے فر مایاس کومیرے یاس لاؤ۔ صحابہ كرام منطقة اس كوآب مطق كے ياس لے آئے۔آپ مطابق نے فر مايا بيٹا كہو كيا كہہ ر نے تھے؟ اس نے زور سے کہااللہ اکبر!اللہ اکبر! چونکہ بینو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ سب ع برام الله الله الله الله الله الله عمدًا رسول الله آ ہستہ آ ہستہ کہا کیونکہ اس سے ان کے عقیدے برزد برقی تھی۔ آب علی اللہ نے فرمایا إِدْ جِهِ فَامْ لُدُ مِنْ صَوْتِكَ " بيج لح دوباره زور ہے كہوجيسے الله اكبرزور سے كہا ہے۔ " پھنسا ہوا تھا دوبارہ زور ہے کہے۔ پھران کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی توقیق عطا فر مائی اور کہا کہ حضرت! میں اینے محلے میں اذان دیے دیا کروں؟ فرمایا ہاں! تم اذان دیا کرو ۔ تو حضرت ابومجذورہ رہیء شہادتین کو دو دومرتبہ آہستہ کہا کرتے تھے اور دو دومرتبہ او نیجا کہا حرتے تھے اور حوالہ بیددیتے تھے کہ میں نے آنخضرت ہلاتی کے سامنے دو دو دفعہ بلند آوازے کہا تھا۔ جالانکہ آپ ہل ان نے او کی آوازے کہلوایا تھاوحشت دورکرنے کے ليے۔اس كوغير مقلدوں نے دليل بناليا۔ حالا نكه بيطريقه حضرت ابومحذورہ الله كي اذان کے سوائسی کی اذان میں نہیں ہے، نہ حضرت بلال رہاتھ کی اذان میں ، نہ حضرت حارث بن حد ا کی بٹائٹر کی اوان میں ، نەحضرت عبدالله بن ام مکتوم بٹائٹر کی اوان میں ، کی کی ا ذان میں بیالفاظ نبیں ہیں۔

توفرمایا کہ جب ان ہے کہا جاتا ہے لاّ اِللهٔ اِلْاللهُ تو تکبر کرتے ہیں و یَقُولُوں اور کہتے تھے اَبنّالتَارِکُوۤ اللهۃ تِنا کیا ہے شک جم چھوڑ دیں گاپ یَقُولُوں اور کہتے تھے اَبنّالتَارِکُوۤ اللهۃ تناعر کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ مَالیّتِیْ معبودوں کو اِشَاعِرِ مَحْجُنُوْنِ ایک دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ حالانکہ آپ مَالیّتِیْ تُناع نہیں تھے۔ سورہ لیسن کے آخر میں گزر چکا ہے وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعُورَ وَ مَا يَنْبَغِيُ

ک ''اورہم نے ان کوشعر کی تعلیم ہیں دی اور نہ ہی آپ کی شان کے لائن تھی۔' کیونکہ والشّع دَاءُ یَتَبِعُهُمُ الْغَاوُن [الشعراء:۲۲۳]'' شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔' اور یہاں تو ہادبین مہدبین ہیں ،ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ ہو ہی کے ساتھی تو ایک سے ایک بر ہے کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا یک سے ایک بر ہے کر ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا یہ گوڑ ق ما لا یَفْعَلُوْنَ '' وہ کہتے ہیں وہ جوکرتے ہیں۔' علامہ اقبال مرحوم جیسے لوگ ہے ہیں کہ گے۔

ا قبال برا اید بیک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کایہ غازی تو بنا ،کردار کا غازی بن نہ سکا

حقیقت یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کر دار ہوتا تو پیخص بہت آ گے ہوتا کیونکہ اس وقت کے مولو یوں سے اس کاعلم بہت زیادہ تھا۔ درس نظامی کا فارغ تھا اور سیالکوٹ میں ایسے استادوں کے پاس پڑھا تھا جوا پنے دور کے بہترین مدرس تھے۔ تمام فنون اس نے پڑھے تھے، عقیدہ بالکل سیح تھا، پکاموحد تھا اور مرز ائیوں کا بھی بخت مخالف تھا مگر کر دار ،کر دار ہوتا

توانہوں نے کہا کہ کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے۔اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی بلکہ آ ایائی وہ شاعر نہیں بلکہ وہ توحق لے کرآیا ہے وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ اور وہ تقد لین کرتا ہے تمام پینمبروں کی۔ان میں جنون کہاں سے آگیا اے مجرموا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰهِ بِحَمْلُ مِنْ مُحْمُوا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰهِ بِحَمْلُ مِن مُحْمُوا اِنْکُمُ لَذَ آبِقُو الْعَذَابِ الْآلِیٰهِ بِحَمْلُ مُوجائے گا۔ عذا ب وردناک عذا ب کوتم چھو گے پھرتمہارا دماغ ٹھیک ہوجائے گا۔

\*\*\*\*

#### وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ

گان پہ بھاس پیالے مِنْ مَعِین فالص شراب کے بیضاء سفندرنگ کی لَدَّةٍ لِلشَّرِبِیْنَ لذت ہوگی پینے والوں کے لیے لافیھا غَوْلً ناس مِس سركرداني موكى وَلاهُمْ عَنْهَايُنْزَ فَوْنَ اورنه وهاس كي وجه سے برست ہول گے وَعِنْدَهُمْ اوران کے یاس قصرت الظرف ينجى نگاموں دالى عِنْرج موتى نگاموں دالى عورتيں موں گى سَانَهُنَّ بَيْضَ مَّكُنُونَ وَ كُوياكه وه الله عن يرد عين چهيائي موس فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ يس متوجه ہول گے بعض ان ميں سے عکلی بغض کی طرف يَّتَسَآءَلُوْ الكدوس عسوال كريس كَ قَالَقَابِلُ مِنْهُمْ الك كمنے والاان میں سے كہاً إِنْ كَانَ لِيْ جِنْكُ تَقَامِر ك لِيهِ قَرِيْنَ الكساهى يَّقُولُ وه كهماتها أينَّك لَمِن المُصَدِّقِينَ كيابِ شكم تقىدىق كرنے والول ميں سے ہو اوادام تنا كيا جس وقت ہم مرجانيں كَ وَكُنَّاتُرَابًا اورجم موجا نين كُمنى قَعِظَامًا اور بثريال عَإِنَّا لَمَدِيْنُونَ كَيابُم بدلدديّ عِالْمِينَ كَ قَالَ وه كِم كَا هَلْ أَنْتُمُ مُّظَلِعُونَ كَيَاتُم جَمَا نَكْ والعِهِ فَاظَلَعَ لِي وه جَمَا نَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يس ديكھ گااس كو في سَوَآءِالْجَحِيْدِ ووزخ كے درميان ميں قال كے كَا تَاللَّهِ اللَّهَ كُنَّم إنْ كِدْتَّ بِشَكْ تُوقريب تَمَا نَتُرْدِيْنِ البته مجهج بهی بلاک کردیتا وَلَوْلَانِهُمَةُ رَبِّی اورا گرنه بوتی میرے رب کی نعمت

لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَصَرِيْنَ الْبِهُ مِي بَهِي بُوتادوز خ مِين حاضر كيے گئے لوگوں میں

# ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیات میں بدیان ہواتھا کہ جب ان کے سامنے لا الله الا الله کا ذکر کیا جاتا تو یہ کبر کرتے ، محراتے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیواف نے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ بے شک تم در د ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَاتَ جُزُونَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ناک عذاب چھو گے اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ مَاتَ جُزُونَ اِلّا مَا کُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اور تم کوئی بیال بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ اس عذاب سے کون بچگا؟ اِلَا عِبَادَاللهِ اللهُ خُلُوسِیْن میر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اِلَا عِبَادَاللهِ اللهُ خُلُوسِیْن کے لیے چن لیا ہے۔ آ دمی کا ارادہ اور نیت اچھی ہوتو ضرور اللہ تعالیٰ لیے جن لیا ہے۔ آ دمی کا ارادہ اور نیت اچھی ہوتو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو دین اور ایمان کی تو فی نہیں ملتی۔ جو دین کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ آ

 ٣٨

تعالی محبت کرتا ہے ان کودین اور ایمان کی سمجھ دیتا ہے وہ دین کی قدر کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق سمجھتے ہیں، وائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں۔ تو فر مایا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ عذاب الیم سے بچیس گے۔

# انعامات مخلصين:

اُولِیاک اَهُ فرزُقُ مَّعْلُونُ وه بین یمن کے لیے روزی ہے مقرر معلوم۔ جنت میں ملے گاکیا؟ فَوَاجِهُ کِیل بول گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے بیل میں سلے گاکیا؟ فَوَاجِهُ کِیل بول گے۔ دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے بیل کے جنت بیل کہ شم مَایَشَآءُ وُنَ فِیْهَا [ق. ۳۵]''ان کے لیے ہوگا جودہ چاہیں گے جنت میں۔''

دوسرایہ کہ پیچے بیٹھنے سے عزت میں بھی کی آتی ہے اور جنت میں کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی سب آمنے سامنے ہول گے یُظافُ عَلَیْهِ مَٰ بِحَاسِ پھیرے جائیں گان پر پیالے قب فی فی خین خالص شراب کے بیض آء سفیدرنگ کی دودھ کی طرح۔ دنیاوی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم نبیں ہے کہ وہ کس کس رنگ کی ہوتی ہے۔

البتہ بڑا عرصہ ہوا ہے کہ حضرت مولا نا عبداللہ درخوائی صاحب ، حضرت مولا نا عبدالکہ مفتی محمود صاحب ، حضرت مولا نا عبدالکیم مفتی محمود صاحب ، حضرت مولا نا عبدالکیم صاحب ، مولا نا محمد اجمل خان صاحب آف راول بنڈی اور میں بذریعہ جہاز ڈھاکے جا رہے تھے۔ اب میرے اور مولا نا اجمل خان کے سوا بیسارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں بیسے (اور اب مولا نا قاری محمد اجمل خان اور حضرت شخص اللیم اللیم کی دنیا ہے رخصت ہو کیے ہیں۔ بلوچ ) جہاز کا ملازم شیشے کے گلاس میں قہوے کے رنگ کی کوئی چیز لے کر جارہا تھا مولا نا عبدالکیم صاحب مرحوم نے اس کو آواز وے کرکہا او بے ایمان! تم فضا میں بھی باز نہیں آتے۔ کہنے گئے بیشر اب لے کرجارہ اے۔ اس نے کہا کہ جی میں تو میں بور سے والا کوئی اور ہے۔

دنیا کی شراب کے رنگوں کا تو ہمیں معلوم ہیں ہے لیکن جنت کی شراب کا رنگ دودھی طرح سفید ہوگا لَدَّةِ قِلِلْقُرِینِیْنَ لذبت ہوگی پینے والوں کے لیے لافیہا غول ہے فول کے دومعنی آتے ہیں ہمر درد کے اور پیٹ درد کے ۔ بیتو شرابی بہتر جانے ہوں گے کہ پینے سے سر در دہوتا ہے یا پیٹ درد۔ بہر حال قرآن کریم سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی کوئی قتم ہوگی جس سے معمولی سر درداور پیٹ درد ہوتا ہے۔ تو جنت کی شراب سے نہ سر درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا اور نہ بیٹ درد ہوگا قرآلا کھ مُنے عُنْهَا ایُنڈو فُون اور نہ اس کی وجہ سے برمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ سے برمست ہوں گے۔ دنیاوی شراب سے آدمی مدہوش ہوجاتے ہیں،

شراب بی کرغل غیاڑہ کرتے ہیں ،گالیاں مکتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جنت کی شراب کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

رئیس الطب ابن سینانے اپنی کتاب" قانون" میں شراب کے بیچاس فائدے لکھے ہیں جن کو پڑھ کر آ دمی بڑا پھولتا ہے کہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ڈیڑھ سو نقصانات لکھے ہیں۔ تو جس چیز میں ایک حصہ فائدہ ہواور تین جھے نقصان ہووہ شے کوئی فائدے مند تو نہ ہوئی۔

رب تعالی نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے متعلق فر مایا ہے وَاقْحَمْهُمَا الْحَبُرُ مِنْ نَقْعِهِمَا [ بقرہ: ۲۱۹]" اوران کا گناہ ان کے فاکدے سے بہت بڑا ہے۔" اور رب تعالی سے زیادہ سپاکون ہے؟ تو جنتی شراب سے نہر دردہ وگا، نہیٹ میں مروڑ ہوگا، نہر پھریں گے، نہ مدہوش ہوں بگ وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الظّرْفِ اوران کے پاس نہر پھریں گے، نہ مدہوش ہوں بگ وَعِنْدَهُمْ فَصِرْتُ الظّرْفِ اوران کے پاس نہیں نگاہوں والی عِنرجی موٹی نگاہوں والی مورتیں ہوں گی کَانَّهُنَ بَیْضُ مَّ کُنُونُ تُ گویا کہ وہ انٹر سے ہیں پردے میں چھپا ہوا انڈ اگر دو خبار سے محفوظ رہتا ہے، رنگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حوریں بھی محفوظ رہتا ہے، رنگ اس کا صاف رہتا ہے۔ ای طرح وہ حوریں بھی محفوظ ہیں ۔ حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی اور جنت کی حوروں کا درجہ دنیا والی ہویاں بھی ملیں گی کہ ہماری تخلیق کستوری، زعفران اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیق مئی ہے ہوئی ہے تو درجہ زیادہ کیوں ہے؟ جواب اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیل میں میں میں ہوگا۔ حور یں کہیں گی کہ ہماری تخلیق کستوری، زعفران اور کا فور سے ہوئی ہے اور ان کی تخلیل میں علی مورودی صاحب کا ایک غلط مسلہ بھی سمجھ لیں۔

مودودی صاحب کاغلط مسکلہ:

مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حوریں کا فروں کی وہ لڑ کیاں

ہیں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، قریب البلوغ ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ بے شک کافروں کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائیں گئایی زعفران، مٹی سے ہوئی ہے اور حوروں کے متعلق آنحضرت میں جائیں گئایی زعفران، کستوری ، عزر اور کا فور سے ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کے ساتھ علاء جن کا یہی اختلاف تھا کہ وہ اپنی رائے سے جو کہنا جا ہے تھے کہ دیتے تھے۔

پھر دیکھو! انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے یہ بڑے افسوں کی بات ہے۔ اس وقت ایک رسالہ چھپتا تھا'' ایشیا' جماعت اسلامی کا۔ اس میں یہ بات شائع ہوئی کہ کس نے مودودی صاحب سے پوچھا کہ تم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہوں گ اورسلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی ایک قیاس ہے اور میر ابھی ایک قیاس ہے۔ سلف صالحین پر اتنا بڑاظلم کوئی نہیں کرسکتا کہ وہ محض قیاس پر چلتے تھے حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور سلف صالحین پر الزام محض ہے۔ سلف صالحین نے جو پچھ فر مایا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں فر مایا ہے۔ میر اایک چھوٹا سار سالہ ہے'' مودودی صاحب کے غلط فتو نے' اس میں میں نے خوب رد کیا ہے۔

تو حوری کہیں گی کہ ہم کستوری اور زعفران سے پیدا کی گئی ہیں تمہارا درجہ زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ خاموش ہو جا تیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم جواب دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے بصلوتیون و حَجَیمِن و حَجَیمِن " انہوں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، روز سے رکھے ہیں، جج کیے ہیں دنیا کی تکیفیں اٹھائی ہیں ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہے۔

### دوزخيول كيّ احتياجي:

الله تعالى فرماتے بين فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ لِين متوجه بول كَ بعض ان کے دوسرے بعض کی طرف۔بعض جنتی متوجہ ہوں گے دوسرے جنتیوں کی طرف باتیں كرنے كے ليے يَّتَسَاءَلُوْنَ الك دوسرے سے سوال كريں گے، يوچيس كے قال قَارِلَ مِنْهُمُ الك كَهُ والاان مِن سے كم كُا إِنْ كَانَ لِي قَرِيْنَ بِصَلَى تَعَامِرا ايكسائهي يَقُولُ وه كَهُمَا تَهَا أَبِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ كياتوان لوكول من \_ ہ جوال بات کی تقدیق کرتے ہیں عاذام تُناؤ کُنّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَالّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہوجائیں گے مٹی اور مڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیئے جائیں گے؟ وہ میرا کافر ساتھی مجھے دنیا میں پیر کہتا تھا کہتم اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو حاكيں كے برياں ہوكرريزہ ريزہ ہوجائيں كے توكيا ہميں بدلہ ديا جائے گا؟ آؤنا ذرا اس كوديكيس كه بدله ملا بي يانبيس؟ قَالَ وه كِهِ كَاسِين ساتھيوں كو هَلْ أَنْتُهُ مُظِّلِعُوْ رہے کیاتم جھانکنا جاہتے ہو۔ جنت کامحل وتوع اوپر ہے اور دوزخ کامحل وتوع نیجے ہے۔ادروضع بچھالیی ہوگی کہایک دوسرے کودیکھیں گےاور با تیں بھی کریں گے۔ سورة الاعراف آیت نمبر ۵۰ میں ہے" اور یکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو آن أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ كه بهادوهار اويرتقورُ اساياني إجو كجھاللدتعالى نے مہيں روزى دى ہے قائوا جنت والے كہيں گے إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْتُغِويْنَ بِصُك الله تعالى نے ان دونوں چیز دل کوحرام کردیا ہے کا فرول پر۔'' تو دوزخی جنتیوں ہے روٹی یانی مانگیں گے حالانکہ دنیا میں باضمیر آ دمی حتی الوسع دوسرے کے آ گےرونی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا تا۔

ہم جج کے سفر پر تھے۔ گوجرانوالا کے دوست میر ہے ساتھ تھے ہم حرم کے اندری بیٹھے کھانا کھار ہے تھے۔ ایک ترکی بے چارہ دور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اجازت ہوتواس کو بلالوں؟ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو۔ ایک ساتھی اس کو بلالایا۔ وہ کچی کی عربی اور فاری جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور قم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور قم ساری ان کے پاس ہے میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ (یہ اس دور کی بات ہے جب مو بائل سروس نہیں ہوتی تھی۔) تین دن بھوکار ہا مگر کی کے اتھ نہیں بھیلایا۔

لین دوزخی جنتوں کے آگے ہاتھ پھیلا کیں گےلین حاصل پھنیں ہوگا۔ تو مومن ساتھی کے گا کہ کیا تم جھا نکتے ہو جھا نکنا جا ہے ہو فاظلیع پی وہ جھا نکے گافر اوست کودوزخ کے درمیان میں قال فراہ فی ہو آ اللہ سیمان میں قال کے گایہ مومن اس کو بتا للہ ہے۔ بیتا حرف تم ہے، اللہ کی تم ان کے نست کہ گایہ مومن اس کو بتا للہ ہو سیما حرف تم ہے، اللہ کی تم ان کے نست کے گائے دین بے شک قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کردیتا گر میں تیری باتوں میں آ کر قبر حشر کا انکار کردیتا و لکو نہ نہ نہ کو گائے ہوئے گائے ہوئے گائے ہوئے گائے ہوئے کہ ان کے نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعت اس کا کرم انگائے من انگھنے کے اور اگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعت اس کا کرم انگلٹ مین انگھنے کے اور ایس میں ہوتا تمہارے ساتھ دوزخ میں حاضر کے ہوئے گوگوں میں انگھنے کے اس نے مجھے بچالیا لہٰذا کہ ہوت توں ، کہ سے یارو سے بچو اللہ نوالی کا فول میں اور کے دوستوں ، کہ سے یارو سے بچو ۔ اللہ تعالی کا فول میں اور کی مجلوں سے بچو ۔ اللہ تعالی کا فول میں اور کی مجلوں سے بچو ۔ اللہ تعالی کا فول میں اور کے ۔ (امین)

\*\*\*\*

# افها محن يميتين

الامؤتتنا الأولى ومَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِيْنَ ﴿ اِنَّهُ هَذَا لَهُوَ الْفُورُ الْمُوالْفُورُ الْمُولِيْنَ ﴿ الْمُعْلَمُ وَالْمُ الْمُولِيْنَ ﴿ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِيْنَ ﴾ الْعُطِيمُ وَالْمُ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِيْنَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اَفُمَانَحْنُ بِمَتِيدِيْنَ كَيَالِي بَمْ بَيْنِ بِي مِرْفِوا لِي اِلْاَمُوتَكَنَا الْاُولِي مُلَى مُرْوَى بِهِلَى مُوت وَمَانَحْنُ بِمُعَدَّدِيْنَ اور بَيْن بَمِيلِ مِرْادَى اللَّاوُلِي مُلَى مُرَادَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَامِيا بِي اللَّهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اللِي اللهِ برس كاميا بي الله واللَّهُ مَلِ اللَّهُ مِنْ كَامِيا بي اللهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلِّلِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الْمُلِلِلِي الللَّهُ الللْمُلِلِلِلْمُلِلِلِلْمُ الْمُلِلِي اللَّه

بِشُك وه شَجَرَةً ايك ورخت م تَخْرُ بَحُفْ أَصْل الْجَحِيْمِ جو تكلَّا بِجَهُم كَى جِرْسِ طَلْعُهَا ال كَخُوشُ كَانَّهُ رُءُوْسُ الشَّلِطِيْنِ كُوياكه شيطانول كرم بي فَإِنَّهُمْ لِي الْحِكُونَ لَا كُلُونَ البته كھانے والے ہيں مِنْهَا اسے فَمَالِوُنَ لِي بَعرنے والے ہيں مِنْهَا الى م الْبُطُونَ الْيَعْبِيثُ ثُمَّ إِنَّ يَجْرِبُ ثُكُ لَهُمُ ال ك ليه عَلَيْهَا اللهِ لَشَوْبًا البنه ملاوث موكى مِن حَمْيْهِ كھولتے ہوئے پائى كى شُعَراِنَّ مَرْجِعَهُمُ پھر بے شك ان كے لوٹے كى عَكُم لَا إِلَى الْجَحِيْمِ البِت شَعِلَى مارنے والى آگ ہے إِنْهُمْ بِالْكَ اللَّهِ مُلَّا انہوں نے اَنْفَوْاابَآءَهُمْ بایات بای داداکو خَآلِیْنَ ممراه فَهُمْ عَلَى اللهِ عَدِ يَس وه ال كُفْش قدم ير يُهْرَعُونَ دور مبي وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اورالبتَّ عَيْنَ مُراه موعان سے پہلے أَعُثَرُ الْأَقَلِيْنَ يهلي بهت سے لوگ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهُمُ اور البت تحقیق بھیج ہم نے ان میں مُنْذِريْرِ أَرانِ والى فَانْظُرُ لِي رَكِي كَيْفَكُانَ كِيهِ وَالْمُ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْرِ َ انجام ان لوكول كا جن كو ورايا كيا إلَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِنَى مُرالله تعالى كے جنے ہوئے بندے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصل وکرم سے جنتی جب جنت میں پہنچ جا کیں گے اور آپیں میں باتیں کریں گے ان میں سے ایک کہے گا کہ میر اایک ساتھی ہوتا تھا کا فرمشرک ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہتم اس بات کی تصدیق کوتے ہو کہ جس وفت ہم مرکے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلا دیا جائے گا۔ وہ بڑا زورلگا تا تھا کہ میں قیامت کو تسلیم نہ کروں تو حبید کو نہ مانوں آؤ ذرااس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھیں وہ کہاں ہے؟ پس وہ اس کو جھا تک کر دیکھے گاوہ دوزخ کے درمیان میں آگ کے شعلوں میں جل رہا ہوگا۔ اس کو خطاب کر کے کہے گا ابلہ کی قسم ہے قریب تھا کہ تو جھے بھی ہلاک کردیتا۔ اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں سے ہوتا۔

مكافات عمل: مكافات

اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد مومن ساتھی کہے گا اپنے ساتھیوں کو آفیکا نَحْو مِي مِيْتِيْنَ كيالِس مِمْ مِين مِين مِن والله و الأؤنى گروہی پہلی موت۔ آب ہم بھی نہیں مریں گے، نہ جنتی مریں گے، نہ دوزخی مریں کے وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ اورنہیں ہمیں سزادی جائے گی۔جنتی کہیں کے خ گئے ہم ساری چیزوں سے۔رب تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّ هٰ ذَالَهُوَ الْفَوْرُ الْعَظِیْمُ ہے شک یہ چیزیں البت بری کامیانی ہیں۔ دوزخ سے چ گئے جنت میں داخل ہو گئے ، تكاليف سے جان چھوٹ كئى، ہميشہ ہميشہ كى راحتيں اورخوشياں نصيب ہو كئيں۔رب تعالىٰ فرمات بن لمنال هذا فليَعْمَل الْعُمِلُونَ التَّحِينَ كَامِلِي كَ لِي بِسَ عَالَيْ مُلَ کریں عمل کرنے والے عمل کے بغیر عاد تا دنیا میں کچھنیں ملتا۔ ملازم کو ملازمت کرنی عاہیے، مزدور کومزدوری کرنی عاہیے، تاجر کو تجارت کرنی عاہیے، زراعت پیشہ کوزراعت كرنى جاہيے، پھركرے كاتو كھل يائے كا۔ جنت تو بہت فيمتى شے بے جنت كى ايك طا بک کی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے قیمتی ہے ۔ تو اس قیمتی شے کے لیے ممل کرنا جا ہے عمل کے بغیر بچھنیں ماتا۔اور جو کرو گے اس کے مطابق بدلہ یاؤ گے۔شاعر نے کیا

خوب کہاہے:

### از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بردید جو ز جو

" مکافات عمل سے عافل نہ ہوگندم سے گندم اگئی ہے اور جو سے جو۔" گندم کے نیج ڈالو گے تو گئو گئو گئے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوتے تو کچھ نہیں ہیں اور ساری فصلیں کا نینے کی امیدیں لگا کر بیٹے ہیں۔ نہ نمازیں ہیں، نہ روز بے ہیں، نہ رقح ، نہ زکو ق ، نہ قربانی ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا نیک بھی ہیں مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ حلال وحرام کی تمیز ہے نہ جائز و نا جائز کی پروا ہے اور بخشش کی امیدیں ہیں۔ بویا بچھ ہیں اور کا شنے کے لیے درائی لیے پھرتے ہیں۔

تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ لکریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کریں ممل کرنے والے ۔فرمایا اَذٰلِلے خَنْرِ تُنْہِ لَا کیا یہ چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے ،خالص شراب ہوگی ،حوریں ہوں گی ،یہ بہتر ہیں بہطور مہمانی کے ۔

## زقوم كادرخت:

آخ شَجَرَةُ الذَّفَوْعِ یاتھوہر کا درخت۔ یہ درخت ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن جو عرب میں ہوتا تھا وہ اتنا کر وااور زہریلا ہوتا تھا کہ جانوراس کوسونگھنے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ تو جہنم میں یہ زقوم کا درخت بھی ہے اور ضریع بھی۔ جس کا ذکر سورہ غاشیہ پارہ ساتھ میں ہے کہ یہ ایک خار دار جھاڑی ہے بہت کر وی۔ زقوم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ ایراس کے چند قطرے اس زمین پرگراد ہے جا تمیں تو تمام جان دار چیزیں اس کی

بدبوکی وجہ سے مرجا کیں۔ تو بتاؤکہ مہمانی کے لیے جنت کے میوے، پھل، خوشبو کیں بہتر
ہیں یا تھو ہر کا درخت اِنَّا جَعَلْنُهَا فِیدُنَّهُ لِلطَّلِمِیْن بہتر
کوآز مائش ظالموں کے لیے۔ آز مائش اس طرح ہے کہ یہ درخت اس آگ میں ہوگا جو
آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ میں لو ہا، تانبا پیکھل جا تا ہے پھر جل
جا تا ہے تو جو آگ اس سے انہتر گنا تیز ہوگی اس میں درخت ہوں گے، سانپ اور پچھو
جو سی کے، انسان بھی جل کر کوئل نہیں ہوں گے، جس شخص میں ایمان نہ ہو وہ تو نہیں سمجھ
سکتا۔ مادیات پر ایمان رکھنے والدان چیز وں کو کیسے سمجھے گا؟ ساری بات ایمان پرختم ہوتی

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کوظالموں کے لیے آز مائش بنایا ہے

اِنَّهَا شَجَرَةً ﴿ بِشِك وہ زقوم كا ایک درخت ہے تَخُرُ ہُ جوثكا ہے، اگتا ہے

اِنَّهَا اُسْجَدِیْ وِ دوزخ کی جڑ ہے، جہنم کے درمیان ہے طَلْعُهَا اس کی شاخیس کَانَّهُ رُءُوسُ الشَّیطِلیٰ جیسے شیطانوں کے سر ہیں، چڑیاوں کے سر ہیں۔ آج بھی جس عورت نے سر میں تیل منگھی نہ کی ہو، بال بکھر ہوئے ہوں تو ہے ہیں دیکھو بی بی چڑیل ہے۔ اس وقت بھی لوگ چڑیاوں کے ساتھ تشید ویتے تھے تو چڑیاوں کے سروں کی طرح اس کی شاخیں ہوں گی ۔ کوئی شاخ اِدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان طرح اس کی شاخیں ہوں گی ۔ کوئی شاخ اِدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان کے ساتھ تقید میں ہوں گی ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے۔ ایمان کے ساتھ تو ہیں ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے کان سے ساتھ تو ہیں ہوئی ہے کوئی اُدھر گئی ہوئی ہے کوئی اُدھر کئی ہیں ہے کہ کئی ہوئی ہے کوئی اُدھر کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کوئی ہوئی ہے کہ کی جانور ہے اس کی پھٹی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کوئی اُدھر کئی ہوئی ہے کہ کئی ہوئی ہے کئی ہوئی ہوئی ہے کئی ہوئی ہوئی ہے کئی ہوئی ہو

لوگ کیڑے بناتے ہیں۔ یہ کیڑے جب ملے ہوجا کیں توان کوآ گ میں ڈال ویتے ہیں

آ گے میل کوجلا دی ہے کیڑوں کو پچھنیں ہوتا وہ صاف ہوجاتے ہیں۔ غالبًا دحران نامی

ایک جانور ہے جوآگ میں خوش رہتا ہے جیسے مجھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔

ای آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثانی مینید" فوائد عثانیه" میں لکھتے ہیں:

"کمپنی ہاغ سہارن پور میں بعض درختوں کی نشو دنما آگ کے ذریعے ہوتی ہے۔"

اسمواء کے قریب اس باغ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی مینید کی تقریر ہوئی ہے۔ سے میں معند سے میں عالم کی نامید میں معند سے میں عالم کی نامید سے سے تاریخ کی تاری نامید سے میں عالم کی نامید سے میں عالم کی نامید سے

سے ۔اس میں ممیں بھی تھا۔اس باغ کو میں نے دیکھا ہے کیکن لاعلمی کی بنیاد پر وہ درخت نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس وفت میں نے فوائد عثمانیہ ہیں پڑھی تھی۔ایمان ہوتو سب چیزیں سریدہ

سمجھآتی ہیں۔

فرمایا قَاِلَمَهُ فَلَا کِلُوْنَ مِنْهَا پی بِشک بیلوگ البته کھانے والے ہیں اس جُرہ زقوم کے درخص سے فَمَالِوُنَ مِنْهَالْبَطُونَ پی جرد والے ہیں اس جُرہ زقوم سے اپنے پیٹ سخت بھوک سے مجبور ہوکر اس کو کھا کیں گے مجبوری میں آ دمی بہت پکھ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ کے والوں پر جب قحط مسلط ہوا تو انہوں نے جانوروں کے چڑے پانی میں بھو بھو کو کھائے اور آکڈوا الیعظام بڈیاں پی پیس کر کھا کیور ہوکراس کو کھا کی سیٹ جیس کر کھا کہ مجبور ہوکراس کو کھا کی سیٹ کہ جبور ہوکراس کو کھا کہ سیٹ کہ بیٹ بیس کر کھا کہ میں تو جہنے ہوں پر اتنی شدید بھوک مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکراس کو کھا کی سیٹ بیٹ کے بیٹ بیس کر کھا کی آئی گؤیا آئی گؤیا آئی نے میٹھو کے مسلط ہوگی کہ مجبور ہوکراس کو کھا کی سیٹ برالبت کھریں گئے گئی الکی گئی الکی کے اس پرالبت میں تو جہنے گئی آئی گئی گئی گئی کے درجینے کے لیے کھواتا ہوا پانی سلے گا

زقوم کھانے کے بعد جب بیاس کے گاتو گرم پانی سلے گا یَشُوی السوجوہ [ کہف: ۲۹] وہ جبڑوں کو جلاڈ الے گاہونٹوں پر گلےتو ہونٹ جل جا کیں گے و ھُسم فیھا کیا گئے گئے تا اور وہ اس میں بدشکل ہوجا کیں گے۔' او پر والا ہونٹ فیھا کیا گئے گئے گا اور یہے والا لئک کرناف تک چلاجائے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم پیٹانی کے ساتھ جا گئے گا اور یہنچ والا لئک کرناف تک چلاجائے گا انتہائی بدشکل ہو کرجہنم

میں رہیں گے اور چینیں ماریں گے و کھم فیلھ یک مصطرِ خُون [فاطر: ۲۵]" اور وہ چلا کیں گے اس دور خیس ۔ 'کہ کھے فیلھ ازفیر و شھیق [جود: ۱۰۱]" ان کے لیے دور خیس چینا چلانا ہوگا۔' گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی ابتدائی آ واز کو زفیر کہتے ہیں اور آخری آ واز کو شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی طرح چینی چلا کیں گے اور سورہ لقمان میں ہے اِنَّ شھیست کہتے ہیں۔گدھے کی طرح چینی چلا کیں گے اور سورہ لقمان میں ہے اِنَّ اُنگر اَلْا صُواتِ لَصَوْتُ الْحَدِیْدِ [آیت: ۱۹، پارہ: ۲۱]" بے شک سب آ واز وں سے کُری آ واز گدھے کی ہے۔''

پھرکیا ہوگا ٹھڈ اِنَّ مَن جِعَهُ خُلا اِلَی الْجَدِیْمِ پھرکیا ہوگا ٹھڈ اِنَّ مَن جِعَهُ خُلا اِلَی الْجَدِیْمِ پھرکیا ہوگا ٹیس گے توان کو جگہ البتہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب آگ کے شعلوں میں چینیں چلائیں گے تو کہیں زمہریہ جو تُصندُ اطبقہ ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ جب سردی سے تنگ آ جا کیں گے تو کہیں گے ہمیں واپس وہیں لے جایا جائے جہاں ہم تھے کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گری اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہیں گری اچھی ہے اور جب شدید گری پڑتی ہے تو کہتے ہیں سردی اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونرخ سے محفوظ فرمائے ۔ دونرخ میں کیوں جا کیں گی ؟ اِنّہُ ہُمُ اَنْفُوا اُبَاءَ ھُمُمُ ضَالِیْن کے باب دادا کو گراہ فَھُمْ عَلَی اللّٰہِ ہِمْ اُنْ ہُون کی باب دادا کو گراہ فَھُمْ عَلَی اللّٰہِ ہِمْ اُنْ ہُون کی بردوٹر سے ہیں۔ ان کے باب دادا گراہ اللّٰہِ ہِمْ اُنْ ہُون کی بردوٹر سے ہیں۔ ان کے باب دادا گراہ شے اور بیان کے راستے پردوڑتے رہے، ان کی ہیروی کرتے رہے۔

### تقليد كامعيار:

ہاں اگر آباؤا جداد مجھ داراور ہدایت یافتہ ہوں تو قر آن کریم کا حکم ہے وَاتَّیِ عُ سِیٹ کَ مَنْ آنَابَ اِلَیَّ [لقمان: ۱۵]" اور بیروی کراس کے راستے کی جومیری طرف رجوع رکھتا ہے۔"تو گراہ کی تقلید کی شریعت نے تی کے ساتھ تر دیدی ہے۔ایسی تقلید جو قرآن دحدیث کے خلاف ہوشریعت کے خلاف ہویہ گمراہی کاسب سے بڑاسب ہے۔ لیکن اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں ہے دہ نہیں ہے جس کی قرآن نے تر دید کی ہے۔

اہل اسلام کی تقلید ہے ہے جو مسئلہ قرآن وحدیث میں نہیں ہے ، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی راشدین سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل میں کسی امام کی بات مان لینا جواس نے قرآن وسنت سے اخذ کی ہے ۔ اس نظر یے کے تحت کہ امام معصوم عن الحظاء نہیں ہے ۔معصوم صرف پنجمبر کی ذات ہے امام مجتہد ہے اور مجتہد کی بات صحیح بھی ہوسکتی ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبادُ اجدادکو گراہ پایااوران کے فش قدم پر چلتے رہے وَلَقَدْ خَلَّ قَبُلَهُمْ اور البتہ تحقیق گراہ ہو چکے ان ہے پہلے اکثریت اس وقت بھی گراہ تھی اور آج بھی اکثریت گراہ کا انگریت کر اور آج بھی اکثریت گراہ ہو اور قیامت تک اکثریت گراہوں کی رہے گی۔ابسوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گراہ ہوئے تو کیاان کو تق سے آگاہ ہیں کیا گیا؟ رب تعالی نے ان کی طرف پینجبر نہیں بھے؟

تورب تعالی فرماتے ہیں و کقداً رُسَلْنَافِیْهِ مُ مَّنْدِدِیْنَ اورالبت حقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرانے والے۔ پیمبر بھیج انہوں نے پیغیبروں کی بات نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْ خُلُو کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَدِیْنَ پی و کیے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا ،ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اتمام جحت نہ کرلیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۵ پارہ ۱۵ ایس ہے وَمَا کُنَا مُعَذِیبِیْنَ حَتّٰی نَبِی دَیْمِی وَمَا کُنَا مُعَذِیبِیْنَ حَتّٰی نَبِی دَیْمِی کُنَا مُعَذِیبِیْنَ حَتٰی نَبِی دَیْمِی کی ہم رسول بھیج ہیں۔ "جب تک

رسول نہجیبیں کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ آنخضرت مَثَلِیّ پر نبوت ختم ہے لیکن الحمد للہ!

آپ مَثَلِیّ کی وفا دار امت نے نبوت والا سار ابو جھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور آج

تک دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ قرآن وحدیث بھی اپنی اصل شکل میں موجود

ہیں اگر چہ اہل بدعت نے بردی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی دین تصیی اصل شکل میں
مطے گا۔ تو فر مایا دیکھوان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اِلّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُحْلَمِينَ مَراللّٰہ تعالیٰ کے وہ بندے جو پہنے ہوئے تھے وہ عذاب سے نے گئے باتی سب تباہ و ہر باد
ہوگئے اور نافر مانی کے انجام کو پہنچ گئے۔

\*\*\*\*

ولقد نادمانوم فليغم البينيون ونجينة واهله من الكزب العظيم وجعلنا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الْبُقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبُقِينَ ﴿ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ فَهِ سَلْمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنِ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجُرِي الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمِّ اعْرَفْنَا الْحَرِينَ ﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِ يُمْ الْذِجَآءُ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ إِذْ قَالَ لِلَّهِيْءُ وَقُومِهِ مَاذَاتَعُبُكُ وَنَ فَ آيِفُكًا الِهَا يَحُونَ الله تُرِيْدُونَ ﴿ فَهَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينِ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُوْمِ فَ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمُ فَتُولُواعِنَهُ مُكْبِرِينَ فَرَاعَ إِلَى الهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانتَظِقُونَ فَرَاءَ عَلَيْهِمُ ضَرِيًا بِالْيَكِينِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ اللَّهِ مِيزِقُونَ ﴿ قَالَ اتَّعَبُ دُونَ مَا تَنْجِتُونَ هُواللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعَمَلُونَ ۖ قَالُوا النَّوْالَ يُنْيَانًا فَالْقُوْهُ فِي الْجَدِيْمِ فَأَرَادُوْارِبِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنْهُمُ الْاَسْفَلِينَ ® ﴿ وَلَقَدُ اور البعة تحقيق نَادُتَ أَنُو مِح لِكَارا بمين نوح عَالِيهِ نِي فَلَنِعْهَ لِي بهت بى الجهم بن المُعِيْبُون وعائين قبول كرنے والے وَنَجَيْنَةُ اورجم في بجات دى اس كو وَأَهْلَهُ اوراس كي كمر والول كو مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بِوَى بِينَانَى مِ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتُهُ اوركرويا بم نے اس کی اولادکو کھے انہوین وہی باقی رہے والے وَتَرَحْنَاعَلَيْهِ

اور چھوڑا ہم نے اس کے لیے فی الاخرین (اچھاذکر) پچھلوں میں سَلْمُ عَلَى نُوْجِ سَلَامَتَى مِونُوحَ مَلَكِ يِ فِي الْعُلَمِينَ جَهَان والول مِينَ إِنَّا بِشُك مِم كُذُلِكَ الى طرح نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ برله دية بين يكي كرف والول كو إنَّه ب شكوه مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارے مون بندول میں سے تھے شہراً غُرَقْنَاالاً خَدِینَ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ اور بِشُك ان كروه من ہے كر بوليم البت ابراہیم علاقے اذبیاء جس وقت آئے وہ اپنے رب کے پاس بقلب سَلِيْمِ سَلِمْتَى وَالْأُولَ لِيَر إِذْقَالَ لِأَبِيْهِ جَس وقت كَهَاس فِ الْبِي والدسے وَقَوْمِهِ اوراین قوم سے ماذاتغهدون کن چیزول کی تم عبادت كرتي مو أَيفُكَّا الِهَا كَياجُهو في خدا دُوْنَ اللهِ الله تعالى سے ينج ينج تريدون جن كاتم اراده كرتي هو فماظنتكم يس كياخيال ہے تمھارا ہوتِ الْعُلَمِيْنَ رب العالمين كے بارے ميں فَنَظَرَ نَظْرَةً پس ویکھا انھوں نے ویکھنا فی النہ جُوم ستاروں میں فَقَالَ پس فرمایا النِّ سَقِيْتُ مِن يَهَارِ مِولَ فَتَوَلَّوْاعَتْهُ لِيلَ يُهِر كُنَّهُ وَهُ لُوكَ ان سَ مُدُبِدِينَ يِشْت بُعِيرِكُم فَرَاغَ إِنَّى الْهَتِهِدُ لِي مأكل موت ابراجيم عليه ان كے خداؤل كى طرف فَقَالَ آلاتًا عَلَيْ اللهُ ا مَالْكُمْ لَا تَنْطِقُونَ تَمْهِيل كيابوكياتم بولتے نبيل فَرَاغَ عَلَيْهِمْ لِيل مائل

ہوے ان پر ضَربًا بِانْیَنِ مارتے ہو عقوت کے ساتھ فَاقْبَلُوَ النّهِ پِسُ وہ متوجہ ہو کے ان کی طرف یَزِفُور ووڑتے ہوئے قَالَ فرمایا انتخبُدُون کیا تم عبادت کرتے ہو مَا ان چیزوں کی تَنْجِتُون جَن کوتم خود تراشتے ہو وَاللّهُ خَلَقَہُ وَ حَالانکہ اللّه تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو وَمَا تَعْبَدُونَ اور جوتم عمل کرتے ہو قَالُوا کہا انہوں نے ابْنُوالَهُ بُنْیَانًا یا وَمَا تَعْبَدُونَ اور جوتم عمل کرتے ہو قَالُوا کہا انہوں نے ابْنُوالَهُ بُنْیَانًا یا انہوں نے ابْنُوالَهُ بُنْیَانًا یا انہوں نے ابْنُوالَهُ بُنْیَانًا یا کہا ہوں نے ارادہ کیا اس کے ایک عمارت فَا اَنْهُوهُ پُس اس کو ڈالو فِ الْجَحِیْدِ آگُر کے شعلوں میں فَا رَادُوابِ اللّهِ اللّهُ سُفِلِیْنَ پُس انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنَهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنُهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنُهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنُهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنُهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنَهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ پُس کردیا ہم نے ان ہی کو بارے میں ایک تذہیر کا فَجَعَلْنُهُ مُالْاً سُفَلِیْنَ کی کہ اللّه کو کہ ان ہی کو ان ہی کو ان ہی کو بارے میں ایک تذہر کو کا فَکِر کے ان کی کو ان کی کو بارے میں ایک تذہر کا فَکْرَا کُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُو

کل کے سبق میں تم نے بڑھا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت گراہ تھی تو سوال بیدا ہوا کہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدُا زُسَلُنَا فَي الله تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدُا زُسَلُنَا فَي الله تعالی ہے والا کوئی نہیں تھا؟ جواب میں اللہ تعالی نے والے۔'' مگران لوگوں فی مِن نے ان میں ڈرانے والے۔'' مگران لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی پھر دیکھوان کا کیما انجام ہوا؟ اب آگے ڈرانے والوں کا ذکر ہے۔

# حضرت نوح علاله كالمخضر تعارف:

فرمایا وَلَقَدْ نَادُ مَا أَوْحِ اور البعثة فقيق پكارا بمیں نوح مالیے نے حضرت نوح مالیے كانام عبد الفوار تفااور والد محترم كانام لمك تھا۔ قوم كى حالت بديرنوحه كرتے كرتے ، افسوس كرتے كرتے موسو افسوس كرتے كرتے توح لقب بڑا كيا۔ جاليس سال كى عمر بيس نبوت ملى ،ساڑھے نوسو

سال تبلیغ کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح ملائے کی اور طوفان نوح کے بعد بھی کئی سوسال تک زندہ رہے۔ تو فر مایا پکار اہمیں نوح ملائے کے فکر نے والے۔ ملائے کے فکر نے دائے والے۔ کر بے فظیم سے مراد: کر بے فظیم سے مراد:

اوردوسری تغییریدکرتے ہیں کرب عظیم سے مراد طوفان ہے۔جوسیلاب ساری دنیا میں آیا ہر شے کو تباہ کیا اور نوح مائی میں اور ان کے اہل خانہ اور جو سائی کشتی میں سوار سے ان کو بچالیلہ وَ جَعَلْنَا ذُرِیّتَ الْهُ هُمُدُ الْبَقِیْنِ اور کر دیا ہم نے ان کی اولا دکو دہی باتی رہے والے ۔سیلاب کے بعد حضرت نوح مائی ہے ساتھ جومومن ساتھی تھان سے آگے اولا دخیس چلی ۔ اولا دصرف حضرت نوح مائیا ہے بیٹوں سے ہوئی ۔ حضرت نوح مائیا کے چار بیٹے تھے۔ایک کا نام کنعان تھالقب اس کا یام تھا جو کفر پرمرا آخر تک اس نے حق کو جول نہیں کیا فیک نئی من النہ غرقی ہیں آتا۔ایک کا نام سام تھار حمداللہ سے۔'' باتی تیمن بیٹے موحد مسلمان تھے۔ بیٹی کا ذکر نہیں آتا۔ایک کا نام سام تھار حمداللہ تعالی ۔ ان کی اولا دسوڈ انی مبرق ، فاری ، روئی ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھار حمداللہ اللہ تعالی ۔ ان کی اولا دسوڈ انی ، موجوج اور سے جینی اس کی نسل سے ہیں۔ تعالی ۔ ان کی اولا دسوڈ انی ، با بجوج موجوج اور سے جینی اس کی نسل سے ہیں۔

تو حضرت نوح مَالَيْكِم كَ اولادكوالله تعالى نے باقی ركھا وَتَرَحَّى نَاعَلَيْهِ فِي الْاحْدِيْنِ مَا وَتَرَحَّى نَاعَلَيْهِ فِي الْلاحْدِيْنِ اور جَهور المم نوح مالية كا

نام بڑے ادب واحر ام کے ساتھ لیا جا تا ہے۔ تو اچھا اوگوں میں رکھا تا کہ لوگ ان کے کارنا ہے یادر کھیں سکھ علی نُوج فی العلیہ بین سلامتی ہونو و مشید پر جہان والوں میں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اِنا گلاک نَجْزِی الْمُحْمِیْنَ ہِ ہِ جَمَاسی والوں میں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اِنا گلاک نَجْزِی الْمُحْمِیْنَ ہِ ہِ حَمَل ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو فلام بات ہے کہ پیمبر سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِنَا الْمُدُومِیْنَ ہِ بِحَمَل نوح مَاسِیْ ہمارے موکن بندوں میں سکتا ہے اِنَّه مِن عِبَادِنَا الله تُعَالیٰ کے پیمبر بھی ہے۔ نوسو پچاس سال الله تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچایا۔ نوسو پچاس سال کے دن گئے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ کا پیغام بندوں کو پہنچایا۔ نوسو پچاس سال کے دن گئے پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ نوح مناہے اور ان کے اہل کو الله تعالیٰ نے نجات دی۔ فرمایا شُمَّا غَرَقْنَا اللّٰ خَرِیْنَ کِیم ہم نے فرق کر دیا دوسر ہے لوگوں کو وَ إِنَّ مِنْ شِیْعَتِهِ آلِا بُرْ ہِیْمَدَ اور بِحَنْک نوح ہم نے گروہ میں نیک بندوں اور پینجبروں کے گروہ میں سے البت ابراہیم ماہیے بھی میں۔

### حضرت ابراہیم ملاہیے کامختصر تعارف

حضرت ابراہیم علیہ نوح علیہ ہے سترہ سو(۱۰۰) سال بعد تشریف لائے ہیں کوئی بروزن موئی شہر میں۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام اُر ہے جواس وقت عراق کا دار الخلافہ تھا۔ اس وقت بادشاہ نمرود بن کنعان تھا جو بردا ظالم جابر اور مشرک تھا۔ ابراہیم کے والد کا نام قر آن نے آزر بتلایا ہے۔ یہ اس حکومت کا وزیر نہ ہی آمور تھا۔ بت بنانا، بت خانے بنانا اور بت خانوں میں بت پورے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے بت کر کے گھر بت شکن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم علیہ کی زندگی بردی آزمائش زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذ کے آء رَبّهٔ بِقَلْبِ سَلِنِیم جس وقت وہ آئے زندگی ہو وقت وہ آئے

اپے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر۔ایسالیجے سالم دل لے کر آئے کہ دین کی چیز وں کے بارے میں کوئی شک وتر دواس دل میں نہیں تھا۔ یا در کھنا! ہمیں بھی اگر دین کی کسی چیز میں شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ایمان اس پختہ عقیدے کا نام ہے کہ بے شک دنیا شک ڈالتی رہے اس میں شک نہ آئے۔ بلکہ کوئی شک وشبہ اس کے قریب بھی نہ آئے۔

اِدُقَالَ لِآبِنِهِ جَسِ وقت كَهاا برائيم عليه في والدے بما تو ين پارے على تفصيل ہے يہاں اجمال ہے وَادْقَالَ اِبْداهِم مُ لِا بِيْهِ ازْدَ اَتَتَخِذُ اَصْنَامًا الِهَةً اُورِجَس وقت كها ابرائيم عليه في ضلل مُبيني [انعام ٢٥٠]" بشك ميں آپ كواور آپ ك التى اَداكَ وَقُومَكَ فِي ضَللٍ مُبيني [انعام ٢٥٠]" بشك ميں آپ كواور آپ ك قوم كو كھلى گرائى ميں وكي عليه ولائي توم سے كرجس وقت كها ابرائيم عليه في اور اپني توم سے ماذا تَعْبَدُونَ كن چيزوں كي عباوت باپ سے وَقُومِه وَلَيْ مُن بِينَ بِي تَقَلَيْ مَا عَلَيْ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مشرک رب تعالی کا منکرنہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر دیکھوتو مشرک رب کی بروی عظمت کا قائل ہے۔ مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلندہ ورجے کے لحاظ ہے۔ ہم سے بہت دور ہے اور ہم برے گناہ گا۔ ہیں ہماری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں

ہے جب تک درمیان میں بابوں (بزرگوں) کی سیر هیاں نہوں هو لُلاءِ شُفعاءُ نَا عِنْ الله [یوس: ۱۸]" بیرہارے سفارتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ 'دیکھو! کتنی عظمت ہے کہ درب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہان بابوں (بزرگوں) کے بغیر وہاں تک ہاری پہنچ نہیں ہے۔ اور آ تھویں پارے میں ہے وَجَعَدُوا لِلّهِ مِمَا ذَدَا مِنَ الْحَدُنِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا " اور تھہرايا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ليے اس میں سے جو بيدا کيه بیں اللہ تعالیٰ نے جو بيدا کيے بیں اللہ تعالیٰ نے جو بيدا کيے بیں اللہ تعالیٰ نے حیات اور بيدا ارب ماری نے بیاللہ تعالیٰ کا حصہ ہا ہے خیال کے مطابق وَ هُ فَا لَا يَصِلُ اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکوں کے لیے فَمَا کَانَ لِشُر کَانِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکوں کے لیے فَمَا کَانَ لِشُر کَانِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللهِ پس وہ حصہ جوان کے شرکوں کا ہوتا پس وہ نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے پس وہ پہنچا ہاں کے شرکوں کی طرف ساءً شرکانِ بِلْم اور جواللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے پس وہ پہنچا ہاں کے شرکوں کی طرف ساءً مَانَ خِنْ اِللہِ اللہ علیہ اِللہِ مَانَ کِشُرکوں کی طرف ساءً مَانَ خُنْ اِللہِ اِلٰ کُنْ اِللہِ اِللہِ اَلٰ کَانْ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُنْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

مشرک لوگ زمین کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکا لتے تھے اور اپنے شریکوں والی شریکوں کا بھی حصہ نکا لتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ والے جھے سے پچھ دانے شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اگر شریکوں والی ڈھیری میں مل جاتے تو فور آالگ کر لیتے تھے کہ یہ مسکین میں ۔ تو مشرک رب تعالیٰ کا مشکر نہیں ہوتا بلکہ رب تعالیٰ کو مانتے ہوئے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ژ تا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیے نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ژ تا ہے۔ تو حضرت ابراہیم عالیے ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے متعلق تمہارا کیا جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہوئے ہیں جن کاتم ارادہ کرتے ہورب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو م کے افر او بیٹھے تھے شہر سے باہر کوئی تہوار منانے کے لیے پروگرام بنارہ سے اس میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے ابراہیم مالیے کو بھی وعوت دی۔ آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چا ہے تھے فَظَوَ نَظُورَ اُفِی اللّٰہُو مِ پہلا دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں فقال ایٹ سقیہ کے پہل فرمایا بہ شک میں بہار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے بار ہوں مجھے تہاری کو اکب پرتی نے بار کر دیا ہے کہ اجھے بھلے آ دمی ہو کھاتے پیتے انسان ہونے کے باوجود بھی سورج کے آگے ، بھی چا ند ، بھی ستاروں کے آگے اور بھی بتوں کے آگے اور بھی ور بیشانی کی بتوں کے آگے ، بھی اور پریشانی کی وجہ سے بھی بوڑھا ہوجا تا ہے۔

حضرات صحابہ کرام مَدَّلَةً نے آخضرت عَلَیْ ہے ہوچھا کہ حضرت! آپ وقت سے پہلے ہوڑھے ہوگئے ہیں آپ کے جم میں کمزوری وقت سے پہلے آگی ہے؟ آپ عَلی ہے نفر مایا شَیّبَتْنی هُودُ وَ اَحْوَاتُها '' سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے بھے پوڑھا کردیا ہے۔'' سورہ ہود میں کافی بحرم قو موں کی تباہی کاذکر کرنے کے بعداللہ تعالی نے فر مایا و کے فایل و آخف دُریّت اِذَا اَحْفَدُ الله عُدری وَ هِسی ظَالِمة وَ مِسی ظَالِمة وَ اِسْ مِلْ اِسْ جَمْلِ نَا الله مُلْ کَا مِری امت میں وقت کہ وہ پکڑتا ہے اور دہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔''اس جملے نے آپ عَلی کَ مِری الله کی میری امت میں بھی تو لاز ما ظالم لوگ ہوں گے۔ بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان تو موں میں تو ایک ایک عیب موجود ہیں۔ تو امت کے میکی ایک ایک عیب موجود ہیں۔ تو امت کے میکی وجہ ہے آپ عَلی ہوگئے۔

### کوا کب برستی :

توفر مایاتمہاری کواکب برسی کی وجہ سے میں بیار ہوں اور بیرو حاتی بیاری جسمانی يمارى سے بھی سخت ہوتی ہے فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِینَ لِبِس پُھر گئے وہ لوگ ان سے یشت پھیر کر۔ دار الخلافہ کے بت خانے میں جوشاہی بت خانہ تھا اس میں اس وقت بہتر (۷۲) بت تھے۔ان کوخوشبو ئیں گئی ہوئی تھیں ،کسی کے سامنے حلوار کھا ہوا ہے ،کسی کے سامنے کھیراور کسی کے سامنے سویاں اور کسی کے سامنے قور ماکہ ان میں بابے برکت ڈالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔ سارے تہوار منانے کے لیے چلے گئے فراغ اِلّی الم في الله المراجم ما الماجم ما المياء الله المحمد الله المراكم الله المركم المات المركم المراجم الم ك يَحْ مِنْ اللَّهُ الْ كَنَهُ مَا تَكُومُ إِنِّ كَمَا فَقَالَ لِي فَرِمَا إِلاَّنَا كُنُورِ كَمَا تم کھاتے ہیں کھیر ،سویاں ،قور ما محندا ہور ہاہے کھاتے کیوں نہیں؟ ماآھے نے لا تَنْطِقُونَ منهبين كيا ہو گيا بولتے كيون نبين؟ محرس نے كوئى چيز كھانى تھى اورس نے بولنا تھا فَدَاعَ عَلَيْهِ خَضَرَ بِالإِنْهَيْنِ لَي مِين كَمِعنى قوت كے بيں پس مائل ہوئے ابراہيم ماليام ان ير مارتے ہوئے بوری قوت کے ساتھ ۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۵۸ یارہ ۱۷ میں ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كُبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ " يُس كُرُوالا ابراجيم مَالِي مِنْ ان کے بنوں کو نکڑ ہے نکڑے گران میں سے جو برا تھااس کو چھوڑ دیا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں' کہ جو پچھ میں نے کیا ہے اس کی تحقیق تو ہوگی ۔ تو اس موقع براس کا وجود مجصفائده دے گاجب تحقیق شروع موئی توابرامیم ماہے نے فرمایا فیسٹ کے وہے ان كَانُوْايَنْطِقُونَ بِهِلَاتُوان خداوُل سے يوجھونا كەتمهارايد حشركس نے كيا ہے أكريد بولتے ہیں۔ پھراس بڑے گرو گھنٹال سے پوچھوشا بداس نے پھھکیا ہو فئم نیکسوا علی دو و

سِهِمْ لِيسْ حَقِينَ كرنے والوں نے سرجھادی اور کہنے لگے لقد علیمت ما هؤلاءِ

ین طِعَوْنَ بِشَک آپ جانے ہیں کہ یا تفکونیس کرتے فرمایا اُفِ نَکُمْ وَلِمَا

تعبد کون مِن دُونِ اللّهِ افسوں ہے تہارے اوپراور تمہارے خداوں پر بھی جن کی تم

پوجا کرتے ہو، تو قعات رکھتے ہو، الله تعالی سے نیچ نیچ جواپی جان نہیں بچاسکتے ، بول

نہیں سکتے ۔ پھران لوگوں نے کہا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا الِهَیْکُمُ اِنْ کُنْتُمْ فعِلِیْنَ جلاو ابراہیم عالیہ کو اور مدد کروا پے خداوں کی اگرتم پچھرکرنے والے ہو۔ تو ماکل ہوئے ابراہیم عالیہ ان پرمارتے ہوئے قوت کے ساتھ فَا فَبُدُو الْاَیْدِیدِ فَوْنَ لِیسَ متوجہ ابراہیم عالیہ کی طرف دوڑتے ہوئے مجراتے ہوئے۔

### خضرت ابراہیم مالیلیے کاامتحان

ہاتھوں سے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ بیتمہارے خودساختہ ہیں وَاللّٰهُ خَلَقَہ عُدُومَا وَمَا مَعُ مِن كَامُم بِوجا تَعْمَلُون حَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى نِيْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

داری کی روایت میں ہے جُدِد عَن القِیک اب '' حضرت ابراہیم عالیہ کے سارے کپڑے اتار دیئے گئے اور ہاتھ پاؤل با ندھ کر آلہ بجنی کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا۔''ساری مخلوق بمع باب کے تماشائی تھی اور انظار میں تھی کہ اب سر بھٹے گائی، ہوگی ہمارے دل شخدے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہوگی ہمارے دل شخدے ہول گے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۹۹ میں ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں قُلُن یَا نَادُ کُونِی بَرُدُ اَوَسَلَمُنَا '' ہم نے کہا اے آگ اہو جا شخدی اور سلامتی والی عَلی اِنْہ اِھِیم مالیہ کی اُنہ اِھی نہیں جلایا۔ عظرت ابراہیم عالیہ کی ایک بال بھی نہیں جلایا۔ عظرت ابراہیم عالیہ کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم عالیہ کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم مالیہ اس طرح پھر رہے تھے جس طرح باغ میں نہل رہے ہوں۔

حافظ ابن کثیر برائیہ اقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مالیے کو الدنے کہا نہ نے م السر ب دَبُّتَ بَالِدَ اهِیْم " اسابراہیم تیرارب بہت اچھاہے۔ "اس کے باوجود ابنا دھڑ ااور گرود نبیں چھوڑ اسید دھڑ ابہت بُری شے ہے ۔ لوگ رسومات ، بدعات کو جانے کے باوجود نبیں چھوڑ تے کہ ناک رہ جائے۔ تو کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو بھڑ تی ہوئی آگ میں ڈالو فَارَادُو اَیه کیدًا پس ارادہ کیا انہوں نے ایک تدبیر کاابراہیم مالیے کے بارے میں فَجَعَلْنَهُمُ الْاَسْفَلِیْنَ پی کردیا ہم نے اس کو پست ۔ ذلیل کیا،خوار ہوئے حضرت ابراہیم مالیے کا پچھنہ بگاڑ سکے لیکن مانا بھی کوئی ہیں نہاپ نہ کوئی اور .....

\*\*\*\*

وَكَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهْ بِأِنِي ٥ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الصّلِعِينَ⊙فَبَشَّرْنِهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَتّا بِلَغُ مَعَمُ السَّغَى قَالَ يَنْهُ كُلِّ إِنَّ آرَى فِي الْمُنَامِرِ إِنِّي أَذْ بَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَيُّ قَالَ ا يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤُمَّرُ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الطّبِرِيْنَ فَكُتَأَاسُكُمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَابُرُهِ يَمُ ﴿ قَلَ ڝٙڰۊ۬ؾ الرُّءْمَا ۚ إِنَّا كُذَلِكَ نَجْيِزِي الْمُحْسِنِينَ<sup>©</sup>اِتَ هٰذَالَهُوُ الْبِلَوُّا الْمُبِينُ @وَفَكَيْنَاهُ بِنِ أَبِعِ عَظِيْمِ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِينَ فَاسَلَمُ عَلَى إِبْرِهِ يُمَوَ كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ فَ اِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبُثَّرُنِهُ بِإِسْحُقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَّى إِسْعَقَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا هُوسٌ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ فَا

وَقَالَ اور فرمایا ابراہیم ملیہ نے اِنّی بہتا کیدوہ میری جانے والا ہوں اِلیٰ رَبّی ایپ رب کی طرف سَیھَدِیْنِ بہتا کیدوہ میری راہنما کی کرے گا رَبِھبُ لِیْ اے میرے رب مجھے عطاکر مِنَ الضّاحِیْنَ نَیُوں میں ہے اولاد فَبَشَرْنُهُ پی ہم نے خوش خبری سائی ان کو بِخُلْمِدِ حَلِیْمِ ایک لڑے کی جو بڑا حوصلے والا تھا فَلَمَّا بَلُغَ پی جس وقت وہ پہنچا مَعَهُ الشّائِحَ اِن کے ساتھ دوڑ کی عمرکو قَالَ فرمایا ابراہیم علیہ فی ایک ایک کے ساتھ دوڑ کی عمرکو قَالَ فرمایا ابراہیم علیہ فی اِن کے ساتھ دوڑ کی عمرکو قَالَ فرمایا ابراہیم علیہ فی اِن کے ساتھ دوڑ کی عمرکو قَالَ فرمایا ابراہیم علیہ فی اِن کے ساتھ دوڑ کی عمرکو قَالَ فرمایا ابراہیم علیہ فی اُنہ کُھی ایک میں نے دیکھا ہے فی اِن کے ساتھ والا تھا میں نے دیکھا ہے فی اِن کے ساتھ والوں میں نے دیکھا ہے فی اِنْ اَلٰ کُھی کے اُنہ کُھی اُنْ کُھی کے اُن کے ساتھ والوں کے ساتھ و

الْمَنَامِ خُوابِ مِينِ أَنِي أَذْبَهُكَ لِي اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَانْظُرُ لِي وَيَكُمُو مَاذَاتَرٰى كيارائے ہے آپ کی قَالَ انہوں نے كما يَأْبَتِ الممراباجان افْعَلْمَاتُؤُمْرُ كرواليسجسكاآب كوحكم مواس سَتَجدُنَ به تاكيدآب يائيں گے مجھے إدن شَاءَاللهُ مِنَ الصّبريرب اگرالله تعالى نے جاباتو صبر كرنے والوں ميں سے فَلَمَّ اَسْلَمًا يس جس وقت هو گئے دونوں فرماں بردار وَ مَلَّهُ اللَّهَ بِين بِس وقت مو گئے دونوں فرماں بردار بینانی کے بل وَنَادَینه اورہم نے اس کوآوازدی اَن یَابِر هیم اے ابراميم قَدْصَدَّقْتَ الرُّءْيَا تَحْقِق آبِ فِي الرَّحَاياخُوابِ إِنَّا كَذَٰلِكَ بشک ہم اس طرح نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو إِنَّ هٰذَا بِشُك بِيبات لَهُوَ الْبَلَّوُ الْمُبِينُ البِته بيصري آزمائش ب وَفَدَيْنَاهُ اوربهم نے فدید یااس کو بذبیج عَظیْمِ وَرُحُ کرنے کا ایک عظیم جانوركا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ اورجم في جِهورُ الس كاذكر في الْاخِريْنَ مجهلول مِينَ سَلَمٌ عَلَى إِبْرُهِيْمَ اللهِ اللهِ الراهِيم اللهِ يَ كَذَٰلِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِيْنَ اسى طرح بم بدله دية بين نيكى كرنے والوں كو إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ شُكُ وہ ہمارے مومن بندول میں سے تھے وَمَثَمَرْ نَهُ باسطق اورجم نے اس کوخوش خبری دی اسحاق کی (ملطم) نبیّا مِن الصّلحين جوکہ اللہ تعالی کے نی تھے نیکوں میں سے وَبْرَكْنَاعَكَيْهِ اورہم نے بركت

نازل کی اس پر وَعَلَی اِسْلَقَ اوراسحاق پر وَمِنْ ذُرِّیَتِهِمَا اوران دونوں کی اولاد میں سے مُحْسِنُ نیکی کرنے والے ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور اینفس پرظلم کرنے والے ہیں وَظور پر۔

حضرت ابراہیم ملائیہ کا واقعہ چلا آرہا ہے کہ حضرت ابراہیم ملائیہ کو بتوں کوتو ڑنے کی یا واش میں آگ کے بھٹے میں ڈال دیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے آگ کو تھنڈا کر دیا۔ بھٹے کی جگہ باغ بنا دیا۔حضرت ابراہیم ملے کے بدن مبارک کا ایک بال بھی نہ جلا۔ کتنا بڑا کرشمہ تھا مگر ایک آ دی بھی مسلمان نہ ہوا۔اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔

#### بجرت إبراتيم عليه :

ذخيرة الجنان

ہاجرہ عینہ سے سے ہوئے۔ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ان کے علاوہ تین بیٹے اور تھے۔ تورات اور تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدار تھا جمہم اللہ تعالی ۔ بیٹی کوئی نہیں تھی صرف بیٹے ہی تھے۔اللہ تعالی نے حضرت اساعیل ملاہے عطافر مایا پھر تھم دیا ماں بیٹا دونوں کو وہاں چھوڑ آؤجہاں کا میں تھم دوں اور بیوی کو بتانا بھی نہیں ہے۔

چنانچه حضرت ابراہیم مالید مصرت ہاجرہ عیناساۃ اور اساعیل مالید کو لے کرچل

پڑے ۔ جہال کعبۃ اللہ ہے یہاں ایک درخت ہوتا تھا وہاں نہ پائی تھا نہ کوئی انسان تھا

ہواد خیر ذئی ذرّع [ابراہیم : سے]" ایک وادی میں جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے۔"
مشکیزے میں تھوڑا سا پائی تھا اور تھوڑی کی تھجوری تھیں ۔ بید حضرت ہاجرہ عیناساۃ کے

حوالے کیں اور فرمایا کہ میں جارہا ہوں۔ چل پڑے تو حضرت ہاجرہ عیناساۃ نے آواز دی

ہمیں یہاں چھوڑ کرجارہ ہو اَامَر کَ الله کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تم دیا ہے؟ منہ سے

بولے نہیں ، اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہاں! رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اس وقت حضرت

باجرہ عیناساۃ نے کہا اِذًا لا یُضیّع عُنَا الله " پھراللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرےگا۔" کوئی

ماجرہ عیناساۃ نے کہا اِذًا لا یُضیّع نے ایڑیاں رگڑی تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ

عاری کردیا۔

### حضرت ابراہیم ملائیے کا ایک اورامتحان:

یکھدنوں کے بعد قبیلہ بنو بُر ہم کے لوگ وہاں آئے پانی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور تھم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اور تھم رنے کی اجازت مانگی ۔ حضرت ہاجرہ عینادتلام ملائے آئے جائے رہتے تھے۔ جب وہاں اپنے مکان اور خیمے لگالیے۔ حضرت ابراہیم ملائے آئے جائے رہتے تھے۔ جب

حفرت اساعیل مالید کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برس کی ہوئی فکمتا ابنائج مَعَدُه السّی کی جس وقت وہ پینجا ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو، کام کاج کی عمر کوتو حضرت ابراہیم مالید نے خواب دیکھا اور پیغیمر کاخواب حقیقت ہوتا ہے۔ تو خواب کو جیئے کے سامنے بیان فر مایا قال ایکٹی فر مایا اے میر کے جیئے! پنجا لی زبان میں اس کا لفظی معنی ہے اے میر ک پنجری! یہ بیار کا لفظ ہوتا ہے اِلِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحْمَد مَن مِی اس کی تعمل میں دیکھا للہ بیار کا لفظ ہوتا ہے اِلِی آڑی فی الْمَنَامِ بِحْمَد مَن کر ماہوں۔ اس کی تعمیر ہے کہ جھے اللہ تعالی کا تعمل ہے کہ میں تجھے ذرئے کر ماہوں۔ اس کی تعمیر ہے کہ جھے اللہ تعالی کا تھم ہے کہ میں تجھے ذرئے کر وہ اس برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قبال کی کہ میں خواب کو پورا کروں۔ بیٹے نے فر ماں برداری کا شوت دیتے ہوئے کہا قبال آب کو تکم ہوا ہے گئا بَتِ افْعَلُ مَا تُوْ مَن کہا اے میرے ابا جان! کر ڈالیں جس کا آپ کو تکم ہوا ہے سَتَجِد دُنِی آئی مُن الصّرِین بتا کید آپ پا کیں گے جھے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو صرکر نے والوں میں ہے۔

چنانچہ ابراہیم مالیے حضرت اساعیل مالیے کو لے کرمٹی کی طرف چل پڑے۔
راستے ہیں ایک بزرگ صورت جس نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، ملا اور بڑی ہمدردی
کے انداز میں سلام کے بعدسوال کیا حضرت! کہاں جارہ ہیں؟ فرمایا ہی ہے کوذئ
کرنے کے لیے ۔ کہنے لگا حضرت! آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہی ہے ۔ کہنے لگا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالی کا حضرت! کیا ایک بیٹا بھی آپ پر بوجھ ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے رب تعالی کا حضرت! خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ سیجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو مغالطے میں آ جا تا مگر وہ حضرت ابراہیم مالیے،

سے ۔ ادھر اُدھر سے کنگریاں اٹھا کیں اور اس نفیحت کرنے والے کو اللہ اکبر! کہد کر ماریں۔ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بھاگ جا یہاں سے۔ وہ شیطان تھا۔ پچھ آگے گئے تو پھر آگیا اور کہنے لگا حضرت! پچھ سوچیں تو ہی بیٹے کو ذک نہ کریں پچھا ورکرلیں۔ حضرت ابراہیم سے پھرسات کنگریاں اٹھا کراللہ اکبر کہد کراس کو ماریں ۔ آخروہ بھی شیطان تھا پچھا چھوڑنے والانہیں تھا۔ آگے جا کر پھر کھڑا ہو گیا اور نتیں کرنا شروع کر دیں کہ بیٹے کو ذکح نہ کریں۔ حضرت ابراہیم مالیے نے پھرسات کنگریاں اٹھا کراس کو ماریں کہ بھاگ جا ، میں رب تعالی کے تھم کو بچھتا ہوں ۔ آج کل جور می کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کے کہ کوری کرتے ہیں یہ وہی ابراہیم مالیے کی سنت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکماً آسُکیا ہیں جس وقت ہوگئے وہ دونوں فرمال بردار وَتَلَمَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اور مم نے وَتَلَمَّ اللهُ الل

اب ال واقعہ کے تناظر میں یہ مسئلہ بھے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواغیب دان کوئی نہیں ہے۔ بال غیب کی خبریں جتنی اللہ تعالیٰ نے پنج برول کوعطا فر مائی ہیں وہ حق ہیں ان میں ہے کسی ایک کا بھی انکارکرنا کفر ہے۔ رہاغیب تو وہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ای طرح ہر چیز کا جا ننا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دیکھو!اگر ابراہیم میں کو پہلے ہے اس بات کاعلم ہوتا کہ میر کے لا کے نے ذبح نہیں ہونا تو ابراہیم ہے کہ قربانی کی کوئی قدر باقی نہ رہتی ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ بیٹے نے کھیلا۔ حضرت ابراہیم نہ رہتی ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو باپ بیٹے نے کھیلا۔ حضرت ابراہیم

مالید بھی پیغیبر ہیں اور حضرت اساعیل مالید بھی ۔ گواس وقت اظہار نبوت نہیں ہوا گرنبی پیدائش طور پر نبی ہوتا ہے۔ اگران کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کولم تھا کہ میری قربانی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اگران کو جو تھم ملاہے کر گزر و مجھے آپ ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

اس کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دنبہ بھیجا کہ اس کی قربانی
کرو۔ اور دوسری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیقر بانی اتن پسندیدہ تھی کہ قیامت تک
اس سنت کو جاری فرمادیا۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ محابر کرام ریس نے آنخضرت مالی کیا ہے۔ سوال کیا ما هندہ الاضاحی یا دسول الله "اے الله کا ساله کا الله کے دسول یقربانیاں کیا ہیں؟" آنخضرت مالی نے فرمایا کہ سنة ابیکم ابر اهیم "بیتمهادے باب ابراہیم مالیہ کا طریقہ

ہے۔' پھر پوچھا فکما کئا فیھا'' ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟' آپ تالی نے نے فرمایا

بٹگلِ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ '' جانور کے ہم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔' اس

لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس کا گوشت

لذیذ ہوتا ہے اور دوسرا نیکیاں تقسیم نہیں ہوں گی۔ اور بڑے جانور میں تو سات آ دمی

شریک ہول گے اور چڑے کے بھی سات جھے ہول گے تو بال بھی تھوڑے ہوں گے۔تو

الحمد للذ احضرت ابراہیم عاہوے کا پیطریق آ ج تک چلاآ رہا ہے۔

فرمایا وَتَرَخُنَاعَلَیْهِ فِی الْاخِرِیْنَ اور بم نے چھوڑ اان کا اچھاؤکر پچھلوں میں۔ کتنی دنیا حضرت ابراہیم عالیہ کے ساتھ مجت کرتی ہے سلام تھا ہے لیا ابراہیم عالیہ پر گذارک نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ای طرح بم بدلد دیتے ہیں نیکی کرنے والون کو اِنَّهُ مِنْ بندول میں کرنے والون کو اِنَّهُ مِنْ بندول میں سے تھے۔ یہ خوش خبری تو تھی اسامیل عالیہ کی اور ان کی قربانی کا ذکر تھا۔ آگے اسحاق عالیہ کی خوش خبری کا ذکر ہے۔

# حضرت اسحاق علانيك كى خوشخبرى :

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَشَرُ لٰهُ بِاللّٰهٰ عَلَى اورہم نے ان کوخوش خبری دی اسحاق ملائے کی ۔ حضرت اساعیل ملید کی خوش خبری اور قربانی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کوخوش خبری وی اسحاق کی ۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ پہلا واقعہ اور ہے واقعہ اور ہے واقعہ اور ہے۔ پہلے اس لا کے کوخش خبری تھی جس کو ذریح کیا گیا اور اب اس کی خوش خبری ہے جس کو ذریح نہیں کیا گیا یعنی اسحاق ملائے ۔ کیونکہ قربانی کا سارہ اقعہ ذکر کرئے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی مسلینے ۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصری کہ کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبری وی مسلینے ۔ یہود ز، اور عیسائی اس بات پرمصری ک

قربانی اسحاق مالید کی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے اتنی کثرت سے روایات بیان کی ہیں کہ بعض اجھے بھلے بزرگ غلط نہی کا شکار ہوگئے ہیں حالانکہ بید دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک قریدہ تو یہ ہے کہ قربانی والے بچے کے ذکر کے بعد اسحاق مالید کی خوش خبری سائی گئے۔

دوسراقریندیہ کہ بارھویں پارے میں ہے فَبَشَّدُ نھا بِاِسْحٰقَ وَ مِنْ وَدَآءِ

اِسْحَاقَ یَعْقُوْبَ | ہود: الا |' اور ہم نے خوش خبری دی اس کوا حاق بیٹے کی اور اسحاق

کے بعد یعقوب پوتے کی۔' اب سوال یہ ہے کہ اگر بجین ہی میں اسحاق مالیہ کی قربانی

ہونی ہے تو پھر پوتا کہاں ہے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش خبری سنارہ ہیں کہ بی بی سارہ

تمہارے ہاں لڑکا ہوگا پھر تمہاری زندگی ہی میں تمہارا پوتا بھی ہوگا۔ قربانی کے تمم کے

ساتھ پوتے کی خوش خبری کا کیا معنی ہے؟ بجین میں ہی ختم ہو گئے تو پوتے کی نوبت کہاں

ہوئی ہے آئے گی؟ لہٰذا واضح بات ہے کہ قربانی اسحاق مالیہ کی نہیں ہوئی حضرت اساعیل مالیہ کے ہوئی ہوئی ہے۔

کی جوئی ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے آتخضرت ہلی نے فرمایا آنا ابن ذبیع کی دادا جی دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں ایک اساعیل سب اور ایک والد محترم ' آپ سلی کے دادا جی کے دادا جی منت مانی تھی کہ میرے دی بیٹے میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں چھوٹے کو اللہ تعالی منت مانی تھی کہ دوں گا۔ زمانہ جا لمیت میں بیمت بھی مانی جاتی تھی۔ تو آپ ہلی کے والد سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذری کرنے کے لیے والد سب سے چھوٹے تھے۔ منت پوری ہوگئی تو حضرت عبد اللہ کو ذری کرنے کے لیے لیے بھو پھویاں پیچھے پڑگئیں کے ہم نے ذری خبیں کرنے دیناان کے بدلے میں فدید دے دو۔ تو سواونٹوں کا فدید دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبذا قربان ہونے دے دو۔ تو سواونٹوں کا فدید دلوا کر حضرت عبد اللہ کی جان بخشی ہوئی۔ لبذا قربان ہونے

والعصرت اساعيل ماليام بين نه كداسحاق مالياء

\*\*\*\*

## وَ لَقَالُ مَنْتًا عَلَى مُؤسَى وَهُرُونَ ﴿

و نَجِينُهُما و قَوْمَهُما مِن الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ وَنَصُرُنهُ مُوْكَانُواْ هُمُ الْغَلِيدِينَ قَوَاتَيْنَاهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِينَ قَوَهَ كَيْنَاهُمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ فَوَتَرُكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ أَفْسَلَمُ عَلَى مُوْسَى وَهَرُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْمَاسَ لَهِنَ الْمُرْسِكِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْفِهَ ٱلاَتَتَقَوْنَ@ٱتَكُ عُوْنَ بِعُلَّا وَتَنَارُوْنَ ٱحْسَنَ الْخَالِقَيْنَ۞اللهُ رُبِّكُمْ وَرُبِّ أَيَا بِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ فَكُلِّبُوهُ فَانَّهُ مُ لَمُنْ خَصُرُونَ ﴿ رُبِّكُمُ وَنَ الَّاعِبَادَ اللهِ النَّخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ اللَّهِ النَّاخِلِينَ ﴿ سَلْمُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُخْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُخْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّا مِنْ عِيَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْكًا لَكِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجِينُهُ وَ آهُلُهُ آجُمُعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿ ثُخْرَ حَمِّرْنِا الْاِخْرِيْنِ ® وَإِنَّكُمْ لِتَمُرُّوْرَ عَلَيْهِ مَ مِصْبِعِيْنَ هُوَ بِالْيُلِ ٳ ٵڣؙڵٳؾۼ<u>ٛۊ</u>ڵۏؽ؋ؖٙۼ

وَلَقَدُمَنَا اورالبت تحقیق ہم نے صان کیا عَلَی مُوسی وَ هُرُون مولی ملیم اور ہم نے بجات دی ان دونوں کو مولی ملیم اور ہارون ملیم ی وَ فَجَیْنُهُمَا اور ہم نے بجات دی ان دونوں کو وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوم کو مِنَ انْکُرْ سِ الْعَظِیْمِ بڑی پریثانی سے وَقَوْمَهُمَا اور ہم نے ان کی مدوک فکانواهم الْعٰلِیدَ پی وہی وَ وَنَصَرُ نُهُمُ اور ہم نے ان کی مدوک فکانواهم الْعٰلِیدَ پی وہی

غالب ہونے والے تھے وَاتَينهُمَا اور دى ہم نے ان دونوں كو الْكِتْت الْمُسْتَبِيْنِ الكواصح كتاب وَهَدَيْنَهُمَا اورجم في راجماني كان دونول كى الصِّرَاطَالْمُتْتَقِيْمَ صراطمتقيم كى وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِيْنَ اور چھوڑا ہم نے ان دونوں کا اچھاذ کر پچھلے لوگوں میں سلام عَلی مُوسٰی وَ هُرُ وَرَبِ سَلَام بُومُوى عَالِيهِ يِر اور بارون عَالِيهِ يِ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُتُحْسِنِينَ اسى طرح مم بدلدد ية بين نيكى كرنے والوں كو إنَّهُمَا ہے شك وه دونول مِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ جارے مومن بندول میں سے تھے وَإِنَّ اِنْيَاسَ اور بِشُك الباس عليه لَينَ الْمُرْسَلِينَ البعة رسولول ميس سے تص إِذْقَالَ جَس وقت كَهَا الْهُول فِي لِقَوْمِهُ الْمُقَوْمُ وَ أَلَا تَتَّقُونَ كياتم ورتي تبيل أتَدْعُون بَعْلًا كياتم يكارت بوبعل كو قَتَذَرُونَ اور چھوڑتے ہو آ حُسَنَ الْخَالِقِينَ سب سے بہتر بنانے والے کو الله رَبَّكُمْ الله جوتمهارارب ع وَرَبَّ ابَّآيِكُمُ الْأَوَّلِينَ اورتمهار عيك آباء واجداد کا بھی رب ہے فک ذَبُوہ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وْنَ لِيل بِشَك وه البنة حاضر كي جائين ك إلَّا عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِدُ مِن مَرَاللهُ تَعَالَىٰ كَ يِنْ مُوحَ بندے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ اور مم نے چھوڑ اس کا اچھاذکر فِي الْاخِرِيْنَ کچھلوں میں سَلْمُ عَلَى إِلْيَاسِيْنَ سلام ہوالیاسین پر اِٹاگذلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِینَ بِشُک ہم ای طرح بدلہ

اس سے بل آیت نمبر ۲۲ میں ہے وک قد آرسکنا فیہم مُنڈرین '' اورالبتہ خقیق بھی مُنڈرین '' اورالبتہ خقیق بھیج ہم نے ان میں ڈرسنانے والے۔'' پھرنوح مالیے کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم بھی اور ادراساعیل مالیے کا، پھر اسحاق مالیے کا۔اب انہی ڈرانے والوں میں سے موی مالیے اور بارون مالیے کا ذکر ہے۔

بارون مالیے کا ذکر ہے۔

حضرت موی مالیام اور بارون مالیام کا ذکر:

اللہ تعالی فرماتے ہیں و لَقَدْمَنَنَاعَلی مُوسٰی وَ هُرُونَ اورالبۃ تعقیق ہم نے احسان کیا موی مالیے اور مارون مالیے پڑے حضرت موی مالیے اور حضرت ہارون مالیے دونوں بھائی سے عمر میں حضرت ہارون مالیے موی مالیے سے تین سال بڑے شے اور و دونوں کی مربی مالی بڑے شے اور دونوں کی مربی ایک سونیں سال (۱۲۰) تھیں ۔ حضرت ہارون مالیے تین سال پہلے فوت ہوئے اور موی مالیے تین سال پہلے فوت ہوئے ۔ اس زمانے میں مصر کا فرعون ولید

بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون مصر کے بادشا ہوں کا لقب ہوتا تھا نام الگ الگ تھے۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کا لقب صدر ہے ایسے ہی ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ فرعون بہت گزرے ہیں ، نیک بھی اور بدبھی۔

حضرت بوسف ماليد كرز مانے كا فرعون بهت نيك تھااس كا نام ريان بن وليد تھا بيد اس كى نيكى اور جھ دارى كا اندازہ يہاں سے لگا ؤ كه حضرت بوسف ماليد كا كلمه برخ هذا كر كا افتد اراب تم سنجالوكه ينبيں ہوسكتا كرتمها راكلمه برخ هنے كے بعد اس نے كہا كه ملك كا افتد اراب تم سنجالوكه ينبيں ہوسكتا كرتمها راكلمه برخ هنے كے بعد اب افتد ارمير بياس رہے ۔ يوسف ماليد بن فرمايا كوئى بات نہيں ۔ برخ هنے كہا نہيں اب آپ بى بيں ميں امتى ہوں البذا يسلطنت آپ كے حوالے كرتا ہوں اس نے كہا نہيں اب آپ كى حكم رائى ہوگى حضرت ۔ حق كى خاطر حكومت كوچھوز دينا اس كا نظام سنجاليس ۔ اب آپ كى حكم رائى ہوگى حضرت ۔ حق كى خاطر حكومت كوچھوز دينا معمولى نيكى نہيں ہے۔

موی مالیے کے زمانے کا فرعون بڑا سرکش اور غنڈ اتھا۔ انتہائی متکبر اور ظالم تھا اس پر کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے موی مالیدے اور ہارون مالیدے کو بھیجا۔ اللہ تعالی نے ان پر جواحسان کیے تھے ان بیس ہے ایک احسان دونوں کو نبی بنانا ہے۔ مخلوق کے لیے نبوت ورسالت سے بلند مقام کوئی نبیس ہے۔ پھر پیغیبروں کے آپس میں در ہے ہیں۔ علم عقائد والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے بلند درجہ اور مقام آنخصرت مَالیّ کی ممام مالیت ہیں اور تیسر سے نبیر پرموی مالیت ہیں۔ تو موی مالیت کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر پرموی مالیت ہیں۔ تو موی مالیت ہیں۔ کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام مخلوق میں تیسر سے نبیر کی بڑی شان ہے کہ تمام کو کہ تو مو کی مورد کی مورد کی بھری ہوں کی بڑی شان ہے کہ تمام کو کی بڑی سے اس کی بڑی شان ہے کہ تمام کو کی برای شان ہے کہ تمام کو کی بڑی ہوں کی بڑی شان ہے کہ تمام کو کی بڑی سے کہ تمام کو کو کی بھری ہوں کی بڑی سے کہ تمام کو کو کی برای شان ہے کہ تمام کو کی برای سے کہ تمام کو کی برای شان ہوں کی برای شان ہوں کو کی برای شان ہوں کو کی برای شان ہوں کی برای سے کہ تمام کو کی کو کی کو کی مورد کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو ک

تو فر مایا ہم نے احسان کیا موکی مالیے اور ہارون مالیے پر وَنَجَیْنُهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نی اسرائیل کو بھی نجات دی

ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہو۔ان بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔لہذاان کا اوب واحترام ہم پرلازم ہے۔اور بزرگان دین کے خلاف کوئی غلط رائے رکھنے اور کوئی غلط جملہ بولنے ہے اور ان کی بے اوبی کرنے سے اور ان کے حق میں گتا خی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ان کا تو پچھ نہیں بگڑے گا جا زا ایمان ضائع ہوجائے گا۔

آج لوگ حضرت صدیق اکبر رہاتہ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عمر بٹاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت عمر بٹاتھ کو بُرا کہتے ہیں حضرت علی رہاتھ کو بُرا کہتے ہیں۔اس سے وہ تو برے نہیں ہوں گے صرف اِن لوگوں کا ایمان بر باد ہوجائے گا۔

توفر مایا ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایچھلوں میں سلم علی مُولی وَ هُرُونَ سلام ہوموی علیہ ہم نے ان کا اچھا ذکر چھوڑ ایکھلوں میں سلام ہوموی علیہ پر اور ہارون مالیہ پر اِنَّا گذلِكَ نَجْوَى الْمُحْسِنِيْنَ جَشَك بم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ بِ شَک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے بردامومن کون ہوسکتا ہے؟

### حضرت الياس ماليا كاتذكره:

وَإِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اور بِشَك الياسَ مَالِيَّا يَغِمَّرُول مِينَ سَعَ عَصَّهِ حَصِّرَ الياسَ مَالِيَّا مَلْكَ عُراقَ مِينَ بَعْدَ لَبُكُ شَهِر بِاسَ عَلا قَ مِينَ مَبْعُوثُ مُوجَدُ عَرْرَتُ الياسَ مَالِيَّ مَلْكُ عُراقَ مِينَ بَعْدَ لَبُكُ شَهْرَ بِالسَّاعِلَ عَلَى عَمْرَ مَعْوَثُ مُوجَدُ عَرْرَافِيهُ مِينَ مِي السَكانَامُ بَعْلَبَكُ مَي بِ-

شہرگا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعل نامی ایک بزرگ تھے۔ بیا پنے زمانے کے بڑے سے آدی شخصے۔ ان کی وفات کے بعدلوگوں نے یادگار کے طور پران کامجسمہ، بت بڑے نیک آدی مشکل اور پریٹانی میں ان کو پکارتے بنا کررکھ دیا اور آ ہتہ آ ہتہ ان کی بوجا شروع کردی۔ مشکل اور پریٹانی میں ان کو پکارتے

تھے یک بھٹ اُغِٹنی ''اے بعل میری مددکر۔' جیسے آج کل کے جاہل شم کے لوگ قبروں پر مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور صاحب قبر سے سودے بازی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

#### بابالے گڑتے دے پُتر

وہاں جاکر دیکیں پکاتے ہیں جانور ذرج کرتے ہیں۔کوئی چادر چڑھارہا ہے اور عطر مل رہا ہے،کہیں دودھ کے ساتھ قبروں کوئسل دیا جارہا ہے کہیں عرق گلاب سے۔ بیتمام خرافات ہیں اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں نے جوسبق دیا ہے اس کو پڑھو اور کمل کرو۔

# حضرت علی جوری مید کی تعلیم:

حضرت علی جوری بُرِیسید جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں دہ ابنی کتاب "کشف الحجوب" میں لکھتے ہیں اپنے مرید دل اور ثنا گردول کو سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔ "پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونس کی آیت نمبرے والیک گئی گئی کہ نیش ہے۔ "پھراس پردلیل کے طور پرسورہ یونس کی آیت نمبرے والیک گئی گئی آلا گئی ہے کہ اس کی آیت نمبرے والاکوئی نمبیل ہے گئی تکلیف تو اس کو دور کرنے والاکوئی نمبیل ہے والی ٹی تکلیف تو اس کو دور کرنے والاکوئی نمبیل ہے والی ٹی تکلیف تو اس کو دور کرنے والاکوئی نمبیل ہے وائی ٹی تکلیف تو اس کو دور کرنے والاکوئی نمبیل ہے وائی ٹی تو یہ تعلیم دی ہے مگر ان لوگوں نے الٹا بزرگوں کو اللہ تعالیٰ روکس کو اللہ تعالیٰ میں بردھادیا ہے۔ بھی بردھادیا ہے۔

تو بعل ایک نیک آ دمی کا نام تھاجس کا انہوں نے بت بنا کررکھا ہوا تھا اور بکتً

بادشاه کا نام تھا۔ دونوں کوملا کرانہوں نے ایک شہر کا نام بعلیك ركھ دیا۔ حضرت الیاس علاقه من مبعوث موت تص إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُون جَس وقت كما انہوں نے اپنی قوم ہے کیاتم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ کفروشرک کوچھوڑ دو ۔ كفروشرك سے كيول بيس بيخ ؟ أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا كياتم يكارتے ہوبعل كو حاجت روائی کے لیے وَّتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ اور چھوڑتے ہوسب سے بہتر بنانے والے کو شکلیں اورتصوریں سب بنا شکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بغیر ان میں جان تو کوئی تہیں ڈال سکتا ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس نے جان دار چیز کی تصویر بنائی اس کو قيامت دالے دن اشب العذاب سخت عذاب ميں ڈالا جائے گا۔ وہ پينيں مارے گا واویلا کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا آخیے وا مَا خَلَقْتُمْ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جوتم نے تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈالو پھر دوزخ سے نکل سکتے ہو۔ تو فو ٹو مجسے تو سارے بنالیتے ہیں کیکن ان میں روح ڈالناکسی کےاختیار میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے ۔ تو فر مایا کہتم بعل کو یکارتے ہوا دراحسن الخالقین کو چھوڑتے ہو اللهُ وَبَّكُمُ وَوَبَّ ابَّا بِكُمُ الْأَوَّلِينَ وه احس الخالقين الله تمهارا بهى رب باور تمہارے بہلے آباء واجداد کا بھی رب ہے۔عرصہ دراز تک الیاس مالنظم اپنی قوم کو تبلیغ كرتے رہا كدلوگ يدندكه عيس كهميں مجھايا كسى فيہيں ہے يستلا يكون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ [النساء: ١٥]" تاكه نه ولوگول كے ليے الله تعالیٰ کے سامنے کوئی ججت رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔'' کوئی عذراور بہانہ نہ کرسکیں کہ ہم غلطہٰی کا شکار ہو گئے تھے ہمیں کسی نے سمجھا یانہیں ۔اللہ تعالیٰ نے پیغیبر بھیج کران کا یہ بہانہ ختم کردیا مگر جنھوں نے پہلے دن ضد کی وہ ضدیرا ڑے رہے ضد کو چھوڑ انہیں ۔

اور دنیا کی ریت یہی ہے کہ جوضد پراڑ جائے وہ چھوڑ تانہیں ہےالا ماشاءاللہ۔ چنانچہ دیکھو! حضرت آ دم مالیسے کے بیٹے قابیل نے رشتے پرضد کی آخر دم تک بازنہیں آیا۔ الله تعالى نے اس كو سمجھانے كى بہترين تدبير بتلائى كه دونوں بھائى ما بيل اور قابيل قربانى کریں جس کی قربانی قبول ہو جائے کہ آسان ہے آگ آ کراس کوجلا دے بیرشتہ اس کو ملےگا۔ چنانچہ ہابیل میشد نے عمدہ موثا تا زہ دنبہ لا کرر کھ دیا اور قابیل نے گندم وغیرہ کے مُٹھے لاکرر کھ دیئے۔وہ بھی اُجاڑے دالے۔نیت پہلے ہی سیجے نہیں تھی سب نے دیکھا کہ آسان ہے آگ نے آگرد نے کوجلا کررا کھ کر ڈیا اور گندم وغیرہ کے نہتے ویسے ہی پڑے ہے۔ پہلی قوموں کی قربانی اور مال غنیمت کوآگ کھا جاتی تھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔توسمجھنے کے لیے اتنی واضح یات تھی کیکن اس ضدی نے کہا لَا قُتُلَنَّكَ [ ما کدہ: ۲۷ | " مِن صَحِيلٌ قُلْ كرو الول كار" قَالَ ما بيل مِن الله عن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الْـمُتَـقِيْنَ '' بِحِشك الله تعالى قبول كرتا ہے متقبوں ہے۔'اس میں میرا كياقصور ہے۔ اگرتوبر ھائے گا بنا ہاتھ میری طرف قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھانے والا ہاتھ تیری طرف کہ بچھے قبل کروں ۔ بیساری گفتگو ہوتے ہوئے بھی قابیل نے قبل کر دیا۔تو ضداور ہٹ دھرمی کا د نیامیں کوئی علاج نہیں ہے۔

توحفرت الیاس مالیے نے ان کو مجھایا فکڈ بُوہ پس ان لوگوں نے جھٹلایا اس
کومعاذ اللہ تعالیٰ کہا کہ تم جھوٹے ہو فیا تھے کھفٹر وُن پس بے شک وہ البتہ دوز خ
میں حاضر کیے جا کمیں گے سارے مجرم اِلّاعِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ مُراللہ تعالیٰ کے
چنے ہوئے بندے۔ وہ دوز خ سے نے جا کمیں گے وَتَرَشِّنَا عَلَیْهِ فِی اللّٰ خِرِیْنَ اور جھوڑ اہم نے اس کا اچھاذ کر پچھلوں میں۔ آئ بھی لوگ جب نام لیتے ہیں تو الیاس مالیے

کہتے ہیں سَلْوَ عَلَی اِلْ یَاسِیْن سلام ہوالیاسین پر۔الیاس بھی ان کو کہتے ہیں اور الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے۔ دونوں الیاسین بھی۔ جیسے قرآن پاک میں طور سینا بھی آتا ہے اور سینین بھی آتا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔

ملا با قرمجلسی کی مغلظات :

یہاں ملا با قرمجلسی جوشیعوں کا بڑا مجہز گزرا ہے کہ جس کی کتابیں صحابہ کرام مرفظتہ کے خلاف گند سے بھری ہوئی ہیں نقل کفر کفرنہ باشد کے تحت بتار ہاہوں کہ اس کا کوئی لفظ اس سے خالی ہیں ۔'' ابوبکر ملعون گفت ،عمر ملعون گفت ،عثمان بغی گفت ، عائشہ ملعونہ گفت ، معاویهم وودملعون گفت، ابوسفیان کافر مرتد گفت ۔ " کسی صحابی کا نام اس ضبیت نے ا چھے الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ تو وہ اپنی کتاب حیات القلوب میں گیہ مار تا ہے کہتا ہے کہ حضرت علی کے والد کا نام تو ابوطالب عبد مناف تھا اور اس کو یاسین بھی کہتے تھے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ قرآن میں اس پرسلام بھیج توبیہ آیت نازل کرے سیلے عَلَی اِلْ يَاسِيْنَ كِيمِ اللّٰهِ تَعَالَى كُوخِيالَ آياكه ابوبكر برا موشيار باورغمر برا عالاك بوه اس كو قرآن سے نکال دیں گے تواس میں تھوڑی ہی تبدیلی کر دی الیاسین بنادیا۔اصل میں ال یاسین تھا کہ پڑھیں بھی اور اس کو کھر چیس نہ۔ پڑھتے بھی رہیں اور سمجھیں بھی نہ، لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اليى خرافات يرية فرمايا سلام موالياسين ير إنَّا كَ ذَلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِيْنَ بِشُك ہم اى طرح بدلەدىتے بيں نيكى كرنے والوں كو إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاانُهُ وْمِنِيْنَ بِعِشْك وه همار محمومن بندول میں سے تھا۔

حضرت لوط عاليا كاذكر:

آ کے حضرت لوط مالیا کا ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم مالیا کے سکے بھتیجے تھے۔

ان کے والد کا نام حاران بھی لکھا ہے اور حاران بھی لکھا ہے لا ہوری حاکے ساتھ۔ اصل تلفظ فاران ہے لوط بن فاران بن آزر۔ پہلے تم من چکے ہو کہ عراق سے ہجرت کے وقت پہتین ہی آ دمی تھے۔ حضرت ابراہیم مالیدی ، ان کی اہلیہ حضرت سارہ عینا ہوائی اور بھینے لوط مالیدی ۔ جب یہ حضرات شام پہنچ تو حضرت ابراہیم مالیدی کو دمشق اوراس کے اردگر دکا علاقہ دیا کہ تم یہاں بلیغ کر واور لوط مالیدی کوسدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط مالیدی کوسدوم شہر کی طرف مبعوث فر مایا۔ حضرت لوط مالیدی کشتہ دیا دنیا کئی وصورت اور اخلاق دیکھ کر ان لوگوں نے ان کورشتہ دے دیا۔ حالا نکہ رشتہ دینا دنیا کے نازک ترین مراحل میں سے ہوتا ہے۔ رشتہ دے دیا عقیدہ نہیں شام کیا ہوی نے ہی کا کہ نہیں بڑھا۔ اس وقت مسلم کا فر کارشتہ جا کر ہوتا تھا۔

جب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کرچل پڑے صبح سحری کے وقت تو اللہ تعالی نے اس قوم پرچارتم کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا فیط میشنے علی آغینیوم می اس کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا وی سب کے سب اندھے ہوگئے۔ " [ قمر: پارہ ۲۷]" پس ہم نے ان کی آئیسیں مٹادیں سب کے سب اندھے ہوگئے۔ " دوسراعذاب بینائی ختم کرنے کے بعداو پر سے پھر برسائے اِنَّا اَدْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِبًا اِیضاً اِ" بیشک ہم نے بھیجی ان پر پھر برسائے والی آندھی۔ " وَامْطُورُ نَا عَلَیْهَا حِجَادَةً اسورہ ہود]" اور برسائے ہم نے ان پر پھر۔ " تیسرا عذاب صبحہ جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل ۔ حضرت جبرائیل علیہ نے ڈراؤنی آوازنکالی جس سے ان کے کلیج بھٹ گئے۔

چوتھاعذاب: جَعَدُنا عَالِيهَا سَافِلَهَا [ ہود: ۸۲]" ہم نے کردیاان کے اوپر والے حصے کو یٹے۔ "جرائیل مالیے نے اس علاقے کو اٹھا کر پھینک دیا ڈھُدُدَمُّونَ الاَخوینَ پھر ہلاک کردیا ہم نے دوسرول کو۔ لوط مالیے اوران کے ساتھوں کے چلے جانے کے بعد وَ اِنْکھُدُ لَتَمُرُّون اور بے شک تم اے اہل مکہ گزرتے ہو علاقے نے بعد وَ اِنْکھی دُمُصْحِین ان پرسی کے وقت وَ بِالَّیٰ اوررات کے وقت میں ہی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں ہی جاتے تھے اور یمن کے علاقے میں ہی جاتے تھے اور این روزی کماتے تھے اور یہ ملاقہ رائے میں تھا ہمی شام کو وال سے گزرتے ہو ہو کے وقت اور شام کے وقت اور سے سے کر وقت کے وقت اور سے کر وقت کے کے وقت اور سے کر وقت کے کہ کے وقت کے کہ کو وقت کے کہ کو کے کہ کو وقت کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو ک

وَإِنَّ يُؤْنُّكُ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ آبُقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ فَكَا هُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِينَ ﴿ فَالْتَقَّهُ الْمُقَّادُ الْعُوْثُ وَهُوَمُلِنْعُ ﴿ فَلَوْلًا أَنَّا كَأَنَ مِنَ الْمُسَبِّعِيْنَ ﴿ لَلَّهُ كَالْمِثَ الْمُسَبِّعِيْنَ ﴾ لَلْمُكَ فَ بَكُلِنَهُ إِلَى يَوْمِرِيبِعَثُونَ فَنَكُنْ فَنَكُنْ لَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ فَ فَعَ وَانْبُتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴿ وَانْسَلْنَهُ إِلَّى مِائَةِ الَّفِ ٱوۡيَزِيۡدُوۡنَ ۚ فَامَنُوۡا فَمَتَعَنْهُمۡ لِللَّهِ مِينِ ۚ فَاسْتَفۡتِهُمُ ٱلرِّبِكَ الْمِنَاتُ وَلَهُمُ الْمِنُونَ ﴿ آمْ خَلَقْنَا الْمَلَيْكَةَ إِنَاتًا وَهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُرْضَ إِفَكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَكَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ ڲڵڹؠؙۏڹ۞ٲڞؙڟڣؘي الْبناتِ عَلَى الْبنِينِ هُمَالَكُمُّرِ كَيْفَ تَخُكُمُونِ@ اَفَلَا تَنَكُّرُونَ ﴿ إِمْ لِكُمْ سُلْطِنُ مُيبِينٌ ﴿ فَالْتُوا بكتبكم إن أنتهم صدقين

وَإِنَّ يُوْنُسَ اور بِشَك يَوْسَ السِّهِ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رَسُولُول مِينَ مِينَ الْمُرْسَلِينَ رَسُولُول مِينَ عَنِي إِلَى الْفُلْبِ الْمُشْخُونِ بَمِرَى مِي عِلْمَ اللَّهُ الْمُشْخُونِ بَمِرَى مُولَى مُثْنَى كَاطرف فَسَاهَمَ يَنِي قرعه اندازى كرائى فَكَابَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ يَس وَى تَصِمْعُلُوب بونِ والول مِينَ سَتَ فَالْتَقَمَهُ الْمُوتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

تبیج كرنے والول میں سے لَلَیِثَ البت تُقهرتے فِ بَظنِهَ السمُحِلَى کے پیٹ میں اِٹی یَوْمِ یُبُعَثُوْنَ اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں کے فَنَبَذْنُهُ پی ہم نے اس کو پھینک دیا بالْعَرَآءِ ایک چینل ميدان مين وهُوسَقِيْدُ اوروه بارته وَأَنَّبَتْنَاعَلَيْهِ اورا كايابم ني ان كاوي شَجَرَةً مِن يَقْطِين ايك درخت كدوكا وَأَرْسَلْنَهُ اور بَهِيجا بم نان كو إلى مِائةِ أَنْفِ الكالا هَ أَوْيَزِيْدُوْنَ بَلَهْ زياده كاطرف فَامَنُوا لِيس وه ايمان لائے فَمَتَعُنْهُمْ لِيس جم نے ان كوفا كده ديا إلى حِيْنِ ايك وقت تك فَاسْتَفْتِهِمُ آپ يوچيس الن سے اَلِرَ بِكَالْبَنَاتُ كياآب كرب كے ليے بيٹيال ہيں وَلَهُمُ الْبَنُونَ اوران كے ليے بيٹے بين أَمْ خَلَقْنَا الْمُلَيِّكَةَ كَيابِيدا كيابِم نِي فَرشتون كُو إِنَانًا عورتين قَ هُمْ شُهِدُونَ اوروه حاضرته آلاً خبردار إِنَّهُمْ بِشَك وه مِنْ اِفْكِهِمْ الْخِصُوثُ كَا وَجِدْ لَيُقُولُونَ البَّهَ كَمْ مِنِي وَلَدَاللهُ الله كَي اولاد م وَإِنَّهُ مُلَكُ ذِبُونَ اور بِشك وه لوك البعة جموت بي أَصْطَفَهِ الْبَنَاتِ كَيَاسُ نِي فِن لِيا مِي بِيْيُول كُو عَلَى الْبَنِيْنَ بِيوْل يِر مَالَكُ مُ كَمَا فِي كَيْ اللَّهِ كَيْ اللَّهِ كَيْ فَ كَيْفُ تَعْكُمُونَ مَم كِيا فِي الْمُ كَرِيَّةِ مِو أَفَلَاتَذَكُّرُونَ كِيالِسِ مُ تَقْيِحت مَاصَلَ بَينِ كُرِيَّ أَمْ لَكُمْ سُلُطْنَ مُبِينً كياتمهار ك ليكوئى دليل ب كلى فَأْتُوالِكِتْبِكُمْ بَسِلاوُتم ابْي كتاب

إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ-

پہلے ہے اللہ تعالی کے معصوم پیغمبروں کا ذکر چلا آر ہا ہے۔ اللہ تعالی نے نام لے کرنوح مالی ، ابراہیم مالی ، اسحاق مالی ، موی مالی ، ہارون مالی ، الیاس مالی اورلوط مالی مالی مالی مالی مالی مالی کا ذکر ہے۔
مالید کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب یونس مالی کا ذکر ہے۔

حضرت بونس عاليا كاذكر:

حضرت یونس ملائے عراق کے صوبہ موصل کے شہر نمیزوا کے رہنے والے تھے۔ آج بھی اس شہر کا نام نینوا ہے۔اس کی آبادی ایک لا کھ بیس ہزار کے قریب تھی ۔ان کے والد کا نام تی تھا، پونس بن متی مالیا، انہوں نے شادی بھی کی ،اللہ تعالی نے دو مینے عطافر مائے ، نبوت عطا فر مائی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔عرصہ در از تک تبلیغ کرتے رہے گرقوم بڑی ضدی اورہٹ دھرم تھی حق کو قبول نہ کیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ قوم سے کہہ دو کہ اگرتم میری بات نہیں مانو گئے تو تم پرعذاب آئے گا۔حضرت یونس ﷺ نے جب مجمع میں رکھم سنایا تو ایک آ دمی نے کھڑے ہوکرسوال کیا کب تک آئے گا؟ فر مایا تنین دن میں آ جائے گا۔اورا یک روایت میں ہے کہ جالیس دنوں میں آ جائے گا۔ یہ یونس مالیے نے ا نی طرف ہے کہااللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنوں کی تعیین نہیں تھی ۔ یہ یونس مائیٹے کی اجتہا دی لغزش تقى اورخطائقى \_ پھرخيال فر مايا كهان برعذاب تو آنا ہےللېذاميں اپني بيوي اور بچوں کو لے کریباں ہے جلا جاؤں کہ نہیں ہم پرعذاب نہ آ جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ابھی جانے کا حکم نبیں آیا تھا۔ بیخطاتھی جس برگرفت ہوئی۔ وہاں سے جانے کی ایک وجہ یہ بھی نامی ہے کہ خیال فر مایا رب<del> تسالیٰ کی طرف ہے</del> تو مطلقاً عذاب کی دھمکی تھی دنوں ی تعین تو میں نے اپی طرف سے کی ہے رب تعالیٰ تو میرا یا بندنہیں ہے اگر تین دن یا

جالیس دنوں میں عذاب نہ آیا تولوگ مجھے تنگ کریں گے۔ توشرم کے مارے بیوی بچوں کو لے کرچل پڑے۔ آبادی سے کافی دورنکل گئے تو دیکھا اگلی طرف سے پچھلوگ اسمھے ہوکرآ رہے ہیں۔قریب آکرانہوں نے کہا کہ ہم نے بی بی کو لے کرجانا ہے۔فر مایا دیکھو! میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں یہ میری ہوی ہے میر ہے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بڑی منت ساجت کی مگرانہوں نے ایک نہ نی اور بیوی کو پکڑ کر لے گئے ۔وہ روتی اور چیجنیں مارتی رہی مگر بے بستھی ۔اب دونوں بیٹوں کو لے کرچل پڑے۔ایک کی عمر گیارہ سال اور دوسرے کی آٹھ سال کے قریب تھی۔آ گے تیزرو پہاڑی نالہ تھایا نہرتھی بچوں کو تیرنانہیں آتا تھا خیال فر مایا کہ ایک کو پہلے دوسرے کنارے چھوڑ کرآؤں پھردوسرے کولے جاؤں گا۔ ایک یج کو کندھے پر بٹھا کر لے جارہے تھے کہ پیچھے والے بیٹے کو بھیڑ ہے نے پکڑااس کی چیخ نكلی بیچیے مڑ کر دکھا توجسم کانیا تو كندھے پر جو بچہ تھا وہ بھی نہر میں گر گیا ۔ ایک کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور دوسرے کونہر بہا کر لے گئی۔انتہائی کوشش کے باوجود دونوں قابونہ آ سكے\_آ كے جلے تو دريا آگيا\_

عام مفسرین کرام برایش تو فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ علامہ آلوی برایش فرماتے ہیں کہ دریائے وجلہ تھا۔ وونوں مشہور دریا ہیں۔ ووسری طرف جانے کے لیے کشتی تیار کھڑی ہونس بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی تھوڑی می چلنے کے بعد ڈانواں ڈول ہوگئ (ڈولنے گئی) ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ کشتی اس طرح اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا ہے بھاگ کرآتا ہے۔ یونس مالیتے نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں جواپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی والوں کو یقین نہ آیا کہ شکل وصورت دنیا کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیتے کا نام آیا۔ سب نے کے غلاموں جیسی نہیں تھی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو اس میں یونس مالیتے کا نام آیا۔ سب نے

اُ ٹھا کران کودریائے فرات میں بھینک دیا۔ مجھلی نے پہلے سے منہ کھولا ہوا تھاوہ ان کونگل گئی۔

اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو تھم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ یہ بیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی لکھے ہیں ، آٹھ دن بھی اور بیس دن ان کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر تفسیروں میں تین دن بھی کہا ہے۔ اگر ایک اور چالیس دن بھی لکھے ہیں کہا تنے دن یونس عالیہ مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر ایک دن بھی پیٹ میں رہے ہوتے تو کیا وہ کم تھا کہ ہمیں بخار ہو جائے تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے اور مجھلی کے پیٹ میں تو نہ خوراک نہ تازہ آب وہوا۔

# حضرت بونس عليه كاوظيفه:

کے قابل ہوئے اٹھ کر چلے تو دیکھا کہ مسافروں کا ایک قافلہ ہے ان کے پاس ایک لڑکا ہے دیکھ کرفر مایا کہ بیتو میر الخت جگرہے۔

قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بھیڑ ہے سے چھڑ وایا ہے اور اب وارث کی تلاش میں تھے۔ بیٹا ان سے وصول کیا اور فر مایا کہ میر اایک بیٹا نہر میں بہہ گیا تھا۔ ان مسافر وں نے بتایا کہ فلاں مقام پر پچھلوگ رہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ایک بچے نہر سے پکڑا ہے اس کا وارث طے تو ہمیں اطلاع دینا۔ چنا نچہ دوسرا بچہ بھی ٹل گیا۔ بچوں کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور بیوی کی جدائی کا صدمہ بھی تھا چلتے ویکھا تو وہ بی تو لئد جنہوں نے بیوی چھنی تھی سامنے سے آرہا ہے وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے۔ یہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے، تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے، نے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اہل قافلہ نے بیوی ان کے حوالے کی ۔ حضرت یونس مالیے، نے اندر اللہ تعالیٰ کی کوپکارا تو اللہ تعالیٰ نے نے انہ دی۔

یادر کھنا! دعا کے لیے توجہ اور اخلاص شرط ہے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا اور اخلاص کے بغیر سوالا کھ دفعہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ ہیں ہوگا۔ سوا لا کھ پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔ ''کسی بزرگ نے سوا لا کھ مرتبہ پڑھی اس کا کام ہوگیا بس اب لوگول نے سوالا کھ کو پکڑلیا ہے۔ اور عور توں کو اور بچوں کو قابوکر کے کہتے ہیں کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھنی ہے اور پچیس ہزار گھلیاں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کردس گھلیاں پھنکتے ہیں اور دھیان ان کادیگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بھئ !اس کا تورتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ اخلاص تو ہے کوئی نہیں۔

یونس ادھرامتحان میں اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب مردعور تیں،
بوڑھے، نیچ، جوان، بھار، تندرست، باہر آگر گڑ ائے، رب تعالیٰ ہے معافی مائلی، تو بہ کی کہ اے پروردگار! ہمارا پغیم بھیج اب ہم نافر مانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ تو بہ قول فر مائی۔ اور بیوا وحقوم ہے جس سے عذاب ٹلا۔

حضرت یونس علی کو جب بیوی بی مل گئت و اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی قوم کی تو بیس نے قبول کر لی ہے اب تم جا کر ان کو بیخ کرو۔ چنا نچہ یونس علی جب واپس برادری میں پنچ تو ساری قوم سلمان ہوگئ۔ سیمیں نے اس واقعہ کا خلاصہ پیش کردیا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ يُونَسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بِشُک یونس ملی رسولوں میں سے ہیں اِذْ اَ بَقَ اِلَى الْفُلْنِ الْمُسْتُحُونِ جب تیزی کے ساتھ چلے وہ جمری ہوئی تھی فَسَاھَم یہ بیس قرعہ دُلوایا فَکان ہوئی کشتی کی طرف۔ وہ سواریوں ہے جمری ہوئی تھی فَسَاھَم یہ بیس قرعہ دُلوایا فَکان مِن الْمُدُخُونِ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے۔ کشتی سے نیچ گرادیا گیا فَالْتَقَمَةُ الْدُونَ کُونَ کُون ہون ہون والوں میں ہے۔ کشتی سے نیچ گرادیا گیا فَالْتَقَمَةُ الْدُونَ بیس وہی تھے مغلوب ہونے والوں میں ہے۔ کشتی سے نیچ گرادیا گیا فَالْتَقَمَةُ الْدُونَ کُون ہون ہون والوں میں ہے۔ کشتی سے اللہ تعالی فائنہ ہوئی ہوگئ ہواللہ مقالے ہوا تھا۔ یا یہ معنی ہوگا کہ وہ آپ آپ کو ملامت کرر ہے تھے کہ جھے نظمی ہوگئ ہواللہ کی اجازت کے بغیر نکل ہزا۔

الله تعالى فرماتے بیں فكؤلآآئ كان مِن المُسَيِّحِيْنَ پِى اگريه بات نه بوتى كه ب شك تصور و تبيح بر صنح والوں میں سے يعنی اگريہ بی نه پڑھتے لكيت في

بَطْنِهَ البِسَهُ هُمِرِ تِن مُحِعلَ کے بیٹ بی الی یَوْعِی بُغَوُن اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یہ بیج نہ پڑھے تو دنیا میں آنا نصیب نہ ہوتا فَلَبَدُ لٰهُ بِالْعَرَآءِ پس بھینک دیا ہم نے اس کوایک چیٹیل میدان میں۔ عداء کہتے ہیں اسی جگہ کو جہاں نہ کوئی دیوار ہونہ درخت ہو فالی جگہ ہو۔ دریا کا کنارہ بھی تقریباً ایبا بی ہوتا ہے وَهُوَسَقِیْہُ اللهِ اوروه بیار سے کرور سے وَائْبَتُنَاعَلَیْهِ شَجَرَةً قِنْ یَقُوطِیْنِ اورا گایا ہم نے اس پر درخت کدوکا۔ کدوکا درخت تو نہیں ہوتا بیل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اورا گایا ہم نے اس پر درخت کدوکا۔ کدوکا درخت تو نہیں ہوتا بیل ہوتی ہے ان پر پھیلا دیے فالن عادت اس کو درخت بنا کر اس کے چوڑے چوڑے بیتے ان پر پھیلا دیے وَازْسَلْنُهُ إِلَی مِائِدَ الْهُ بلکہ ذیادہ کی فارنہ اللہ بیک الکہ نیادہ کی فارنہ وایت ہے کہ ایک لا کھ بیس ہزار کی آبادی تھی فارنہ وایت ہے کہ ایک لا کھ بیس ہزار کی آبادی تھی فارنو اللہ وقت تک۔ وہ دیا مشرکین نیس ہم نے ان کوفا کدہ دیا ایک وقت تک۔ تر دید مشرکین نیس

یکس دلیل سے فرشتوں کوعورتیں کہتے ہیں ،خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔

مديث ياك من آتاب كرآ تخضرت فرمايا خُلِقَتِ الْمَلْفِكَةُ مِنْ نُوْد " فرشتوں کونور سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں نر مادہ نہیں ہیں۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی تبیج ہے۔فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔اللہ تعالی کے ذاتی نور ہے کوئی شے پیدائہیں ہوئی، نہ پیغمبر، نہ فرشتے۔اگر کوئی ایبانظر بہر کھے گاتو وہ کافرے یادرکھنا! نہنمازیں کام آئیں گی، نہروزے، نہ جج، نہزکو ۃ۔تو فرمایا کیا پیدا کیا بم فرشتول كوعورتيل اوروه موجود تص الآإنَّهُ فيض إفكهم خبردارب شك بير اليخ جموث كى وجه سے يہ بات لَيَقُولُون البته كہتے ہيں وَلَدَاللهُ اللّٰه كَل اولاد میں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اصطفے انبنات سیاصل میں ء اِصْطَعْنِی ہے۔ دوہمزے ہیں۔ گرائمر کی روے ہمزہ وصلی گر گیا ہے اور استفہام والا موجود ہے۔معنی ہوگا کیا چن لیا ہے اللہ تعالی نے بیٹیوں کو عَلَی الْبَنِیْنَ بیٹوں پر۔اگر رب تعالیٰ کے لیے اولا دمناسب ہوتی تو بیٹے ہوتے بیٹمیاں نہ ہوتیں مَالَکُمْ مُستَصِیں کیا ہوگیا ہے کیف تَحکمون کیے فیصلہ کرتے ہورب کے لیے اولا دھمراتے ہو اور دہ بھی بٹیاں اوراینے لیے بیٹے اَفَلَائے ذَکَرُونَ کیا پستم نصیحت حاصل نہیں كرت أَمْ لَكُ مُ سَلِّطُانَ مُّهِيْنَ كَيَاتِمِهَارِ عِياسَ كُوفَى كَعَلَى دليل بِ كَفْرِ شَتْ رب تعالى كى بينيال بين ق فَانْتُوالِ كِينْ مُحَدِّ لِي لا وَتُمَ الى كَتَابِ إِنْ كُنْتُمُ طِيفِينَ اگر ہوتم سیجے ۔صفحہ کھول کربتاؤ کہ پہلکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔صرف باتوں سے ندرب کی بیٹیاں بنتی ہیں نہ ہیئے۔

# وجعلوا بينك وبين الجناة نسباه

ولَقَلْ عَلِمَتِ إِلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَكُنْ مُرُونَ فُ سُبُلِي اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَ الاعِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّكُ وَنَ هُمَا آنَتُهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْبَحِيْمِ ۗ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعُلُومُ ﴿ وَإِنَّا لَكُنْ وَ الصَّافَّوُنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُونُ الْمُسَبِّعُونَ ۗ وَإِنْ كَانُوْ الْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ آنَ عِنْكَ نَا ذِكْرًا هِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُتَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُفَرُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكُونَ ﴿ فَكُونَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فَكُنَّ وَاللَّهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وكقن سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين الهجرارة المنصورون وُإِنَّ جُنْكُ نَالَكُمُ الْغَلِيُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَابْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُ وْنَ ﴿ اَفِيَعَنَ ابِنَايَسُتَكَيِّ لُوْنَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ سِمَاحَتِهِمْ فَكَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَادِيْنَ ﴿وَتُولَّ عَنْهُمْ حَثَّى حِيْنِ ﴿ وَابْضِرُ فَسُوْفَ يُبْحِرُونَ ١٩ سُبُعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ فَوَالْعَبُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَي الْعَلَمِينَ فَي الْعَلَمِينَ فَي

وَجَعَلُواْ اور بنالیاانہوں نے بَیْنَهُ وَبَیْنَالُجِنَّةِ اللّٰداور جنوں کے درمیان نسبًا رشتہ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور البتہ فیل جانے ہیں جن اللّٰهِ مُنْ لَکُخُمْرُوْنَ کہ بِشک وہ البتہ حاضر کے جاکیں گے سُبہ حن اللّٰهِ اللّٰہ عَالَیٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ اللّٰہ عَالَٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ اللّٰہ عَالَٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ اللّٰہ عَالَٰ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ کے اللّٰہ عَمَالُوں کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ کے اللّٰہ عَمَالُ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ کے اللّٰہ عَمَالُ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُوْنِ کے اللّٰہ عَمَالْہُ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُونِ کی اللّٰہ عَمِیْ کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُونِ کے اللّٰہ عَمَالُوں کی ذات پاک ہے عَمَّا یَصِفُونِ کے اللّٰہ عَمْالِیْ کی ذات پاک ہے اللّٰہ عَمْالِیْ کی ذات پاک ہے کہ اللّٰہ عَمْالِیْ کی ذات پاک ہے اللّٰہ عَمْالِیْ کی ذات پاک ہے اللّٰہ بِیْ اللّٰمَالِیْ کی ذات پاک ہے کہ اللّٰہ ہُمَا یَصِوْنِ کی خوان کی دانے کی دانے کی خوان کی دانے کی دانے کی خوان کی دانے کی دانے

بیں اِلّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ مَرَاللهُ تعالىٰ كے بندے جو يخے ہوئے بیں فَإِنَّكُمُ لِيلَ بِشَكْتُم وَمَاتَعْبُدُونَ اورجن كَيْتُم عبادت كرتے مو مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ سَهِينَ مُوتِمُ اللهُ تعالى كمقابِلِ مِينَ مَى فَتَعْ مِينَ وَالْخَ والے إِلَّا هَونِ مُكراسُ كُو هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ كَدوه واخل مونے والا ہودوز خیس وَمَامِنًا اورنہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی اللالف مَقَامَر مَّعْلَهُ مَّ مُراس كے ليے مقام ہے معلوم قَ إِنَّالَنَحْنَ الصَّا فُونَ اور ب شك مم صف بندى كرنے والے بي وَإِنَّا لَنَهُ فُنِ الْمُسَبِّحُوْنَ اور بِشُك مم البته البيح كرنے والے بين وَإِنْ كَانْوَا اور بِ شك وه تھ لَيَقُولُونَ البته كت لَوْاَنَّ عِنْدَنَاذِكُوا الرّب شك موتى مارے ياس نفيحت مِنَ الْأَوَّ لِيْرِبَ يَهِ لِللَّهِ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ البِته ويته بم الله تعالی کے خلص بندے فَکَفُرُواب، پس کفرکیا انہوں نے اس کے ساتھ فَهُ فَ يَعْلَمُونَ لِي وَوَعَقَرْيبِ جَانَ لِيلَ مَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا اور البت تحقیق سلے ہو چک ہے ہاری بات لیجبادناالمرسیلین ہمارے بندوں کے ليے جو پغيرت اِنَّهُ مُ الْمَنْصُورُون بِشَك وى البته مددك جاكي كَ وَإِنَّ جُنُدَنَا اور بِشك بهارالشكر لَهُمُ الْغُلِبُونَ البعدوبي عَالبِ آئِكًا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِي آپِ رَخْ پُيرِوي النص حَتَّى حِيْنِ ا يك وقت تك قَا أَبْصِرُهُمْ اورآپ ان كود كيمة رئيل فَسَوْف يُنْصِرُونَ

پی عنقریب وہ بھی دیکھ لیس کے اَفَیِعَذَابِنَ کیا پی ہمارے عذاب کے بارے میں ہیں مین ہیں مین کے بیل اور الراان کے حق میں فساء حَمِی فیا اُلمَنْذَرِیْنِ پی بیل بری ہے جو دہ اتراان کے حق میں فساء حَمیائے المُنْذَرِیْنِ پی بری ہے جو دُرائے ہوئے لوگوں کی وَقُولَ عَنْهُمْ پی آپ اِن سے اعراض کریں حقیٰ جی ایک وقت تک وَابْسِر اور آپ ان کود کھے رہیں فسوف کو کھے جینی ایک وقت تک وَابْسِر اور آپ ان کود کھے رہیں فسوف کی میں کے سُبطی وَ کُول کے اُنہ کے اُنہ کے اُنہ کو کہا کے ایک ہے آپ کے دب کی ذات رَبِ الْحِرَّ وَ عَرْتِ وَالی ذات عَمَّا یَصِفُونَ اس چیز سے جس کو میں بیان کرتے ہیں وَسَلمُ عَمَی اَنْمُرْسَلِیْنِ اور تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے ہوئے رسولوں پر وَالْد عَمْدُ لِلْهُ وَرَبِ الْعَلَمِیْنَ اور تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے ہوئے رسولوں پر وَالْد عَمَار ہے جہانوں کا۔

گزشته زمانوں کی طرح آج بھی بحرم قویس موجود ہیں اور ان جیسے گندے اور غلط عقا کہ بھی آج موجود ہیں ۔ ان کے غلط عقا کہ میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی صاحب اولا دے۔ یہود نے کہا عُزیر د ابْنُ اللّٰهِ ''عربی اللہ کے بیٹے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں نے' اور نصار کی نے کہا مسیح ابن اللہ ''عیسی عالیے اللہ کے بیٹے ہیں۔' عرب کے ہیں نے' اور نصار کی نے کہا مسیح ابن اللہ ''عیسی عالیے اللہ کے بیٹے ہیں۔' عرب کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ ان جا بلوں سے پوچھا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو بخاری شریف میں روایت ہے ان جا بلوں نے کہا کہ جنات میں جو پریاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود بیٹیاں ہوئیں اور پریاں ان کی مائیں ہوئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشتہ خود بخود

ظاہر ہوگما۔اس کی اللہ تعالی تردید فرماتے ہیں۔فرمایا وَجَعَلُوْ ابَیْنَهُ وَ مَنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا اور بنایا انہوں نے اللہ تعالی اور جنول کے درمیان رشتہ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُر أَيْفَضَرُ وَنَ اورالبت تَحقيق جنات جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے روزخ میں ۔توجوجہنم میں جائیں گےان کارب تعالیٰ کے ساتھ کیارشتہ ہے؟ سَبُه طُرِبَ الله الله تعالیٰ کی ذات یاک ہے عَمَّا یَصِفُونَ اس چیز سے جووہ بیان کرتے ہیں كالشتعالى كے جئے میں بیٹیاں میں ۔اللہ تعالی اس سے یاك ہے نہاس كا بیٹا ہے نہ بینی ہےنہ بوی نداس کا جنات کے ساتھ رشتہ ہے اللاعباد الله المنظم سنوب مرجواللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہیں جنات میں ہے ،انسانوں میں ،مومن مقی ہیں وہ دوزخ ہے بچالیے جائیں گے۔جیسے انسانوں میں مومن کافر ، نیک بدیں جنات میں بھی مومن کافر نيك بديس \_سوره جن باره ٢٩ ميس ، وَ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ دَلِكَ كُنَّا طَرَ إِنْقَ قِدَدًا " اور بِشك بم مين نيكوكار بهي بين اوراس كے علاوہ يعنى بركار بهي ، بم مختلف راستوں پر ہے ہوئے ہیں۔' توجو نیک ہیں وہ دوزخ میں حاضر نہیں کیے جائمیں كَ فرمايا فَاِنَكُ مُومَاتَعُ بُدُونَ بِشُكُمُ اور جن كي تم عبادت كرتے مو مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ نَهِي مُوتِمُ الله تعالى كمقالِم مِن كوفتن مِن والنه وال اِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَدِيْدِ مُراس كوكهوه داخل مونے والا بروزخ ميں يعني جوايے ارادے کے ساتھ دوزخ کی آگ میں داخل ہونا جا ہے اس کو فتنے میں ڈال کتے ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جبر ا کوئی کسی کو گمراہ ہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خیروشر کی طاقت دے کر اختیار دیا ہے کہ نیکی اور بدی میں سے ایمان اور کفر میں ہے جس چیز کو جا ہوا بی مرضی ہے ارادے ہے اختیار کرو فکن شآء فلیو مِن وَمَنْ شَآءَ

فَلْمَكُفُّدُ [كَهِف ٢٩]" ليس جوچا ہے ايمان لائے اپنی مرضی سے اور جوچا ہے كفر اختيار كرے اپنی مرضی سے۔" وَهَدَيْنَ لُهُ النَّجُدَيْن [البلد: پ، ٣٠]" اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔" اپنی مرضی سے جس راستے پر کوئی چلنا چاہتا ہے چلے جرانہ کوئی كسى كومومن بنا سكتا ہے نہ كافر۔

# بدایت الله تعالی کے ہاتھ میں ہے:

آنخضرت ملائیا ہے بڑھ کرکوئی ذات دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ ا ہے مہر بان چیا کے لیے انتہائی کوشش کی اس کی موت کے وقت اس کے بیاس گئے ۔ وہاں ابوجہل اورعبداللہ بن امیہ بھی تھا آپ کافی دیرانتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ اٹھے کر جا ئیں تو میں چیا کوکلمہ پڑھاؤں کلمے کی دنوت دوں لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، بیٹھے رہے۔ بالآخر جب آب مُنْقِيلًا نِهِ مَجْهَا كه جِياك حالت غير مور بي بِوفر مايا قُلْ لَا إِلْهَ إِلَّا الله " اع بجاجان! لا إله الله يرهونا كهل قيامت والدن ميس الله تعالى ك سامنے کچھ کہہ سکوں۔ ' تو ابوطالب نے بیلفظ کیے کہ اگر مجھے اپنی قوم سے اس بات کی عار نہ ہوتی کہمرتے وقت برادری حچوڑ گیا ہے تو میں ضرورتمہاری آ تکھیں ٹھنڈی کرتا۔اس پر ابوجہل بول بڑا یک غُدر اے غدار مرتے وقت براوری حجوزتے ہو۔ چنانچہ ابوطالب نے برادری کونہیں چھوڑ ااور آخری بات یکی و اَبلی اَنْ يَعُول لَا إِلٰهَ إِلَّا الله - "لا الدالا الله كہنے سے انكاركر كيا۔" آپ ماليك نے بچے كے ليے دعا بھى كى كوشش بھى كى كيكن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔رب تعالی نے فرمایا اِنْكَ لَا تَهْدِی مَنْ آخْبَتْ وَلْكِنَ الله يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِنْ فَصَلَ ١٥١ " بِشَكَ آب بدايت نبيل در عظة جس كو آپ چاہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔'' تو فر مایا کہتم کسی فتنے میں

نہیں ڈال کتے۔ ہاں! جوخود دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔

آ گےفرشتوں کی زبانی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَامِنَا إِلَّالَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں ہے کوئی بھی مگراس کے لیے مقام ہے معلوم ،مقرر ہے جس کے لیے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے اور جو جگہ مقرر کی ہے اور جو کام ان کے سپر دہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں لایہ عُصُون اللّٰه مَا اَمَرَهُمْ "نہیں نافر مانی کرتے اللہ تعالی کی اس چیز میں جودہ ان کو حکم کرتا ہے ویہ فعکون مَا یُومُرُون [سورة تحریم ۱۸ ۲]" اور دہ وہ ی چھکرتے ہیں جوان کو حکم دیا جاتا ہے۔ "فرشتوں کی ڈیوٹی میں سے یہ بھی ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ چومیں گھنٹوں میں چومیں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں۔

فرشتول کی ڈیوٹیاں:

فرشے عصر کی نماز کے دفت جاتے ہیں اور رات والے فجر کے دفت جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں ۔ مثلاً: اس مسجد میں جب فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو اس سجد کے ساتھ جتنامحلّہ وابستہ ہے ان لوگوں کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے گی جب یہاں نماز کھڑی ہوگی۔ پھر عصر کے دفت ڈیوٹی بدلے گی۔

اور حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن سے دوایت ہے کہ آنخضرت مالی ہے اس کی دس فریشے دن کواور دس فریشے رات کوانسان کی حفاظت پر ہوتے ہیں جب تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اس کے علاوہ دو فریشے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں اور جوعذاب لے کر آتے ہیں ۔غرض کہ جو کام جس کے پر دہوہ وہ اس میں قطعاً کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ۔ تو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کوتا ہی نہیں کرتا ۔ تو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی کوتا ہی نہیں کرتا ۔ تو فر مایا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے لیے مقام مقرر ہے قراقی اللہ صف باند ھنے کہ اللہ تصف بندی کرنے والے ہیں ،صف باند ھنے دیں در بے سامنے۔

حدیث پاک میں آتا ہے آلا تَصِفُون کَماتَصِفُ الْمَلنِکَهُ عِنْدَ دَبِهِمْ

"کیاتم نماز میں ایی صفیں نہیں باندھ سکتے جیے فرشتے رب تعالیٰ کے دربار میں صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ "پوچھا گیا حفرت! فرشتے کیے صف بندی کرتے ہیں ؟ آپ بیا ہوتا ہو ؟ آپ بیا ہوتا ہو ؟ آپ بیا ہوتا ہو کہ فرمایان میں فاصلہ نہیں ہوتا ہو ؟ آپ بیا ہوج و فرمایان میں فاصلہ نہیں ہوتا ہو جس طرح فرشتے صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز کی جماعت میں صف باندھنا بڑی بات ہے۔ بلکہ تہدید ہے کہ جوآ دمی صف درست نہیں کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے ۔ تو فرمایا ہے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔

کرتا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہ بدل دے ۔ تو فرمایا ہے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔

متدرک ما کم حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آتخضرت ما لی فرمایا فرمایا

آنخضرت ہوئی ہوئے تو عرب میں ندہبی اعتبار سے زیادہ تر تین فرقے تھے۔مشرکین، جوایے آپ کوابرا ہیمی کہتے تھے تین سوساٹھ بتول کی بوجا کرتے تھے شرک میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ان کے بعد دوسرے درجے میں یہودی تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کی کافی تعدادتھی اور خیبرتو سارا یہود کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مختلف جگہول پر بھی آباد تھے۔

تیسر نبسر پر بیسائی تھے۔ نجران کاعلاقہ عیسائیوں کا تھا۔ اور جگہوں پر بھی اِکا ذکا آباد تھے۔ ان کےعلاوہ صالی فرقہ بھی تھا جونماز روز ہے اور آسانی کتابوں کے قائل تھے نبوت کے بھی قائل تھے اور اس کے ساتھ کو اکب پرستی میں مبتلا تھے۔ تاروں کی پوجا کرتے تھے۔ پانچواں فرقہ مجوں کا تھا ہے عرب میں بہت کم تھے۔ ایران سارا مجوسیوں کا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے حلال حرام کی ان میں کوئی تمیز نہیں تھی۔

یہود یوں اور عیسائیوں کے جلے ہوتے تھان میں وہ اپنی کتابیں پڑھ کرناتے تھے خدائی تعلیم یقیناً دل پر اثر کرتی ہے۔ عرب کے جہلاء ان کے جلسوں اور درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ سنتے تو کہتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم بھی جلیے کرتے ، درس دستے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلص بندے ہوتے لیکن جب آنخضرت بڑائی ہے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی فکھ فکو ٹوایہ پس کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی فکھ فکر آن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انٹ ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ان کے پاس کرتم کا ایک نام ذکر بھی ہے انٹ نخٹ ن نز کہ نا اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ان کے پاس کو آن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے انٹ نخٹ ن نز کہ نا اللہ تعالیٰ کی کتاب آج قر آن کو اور بے ٹیک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 'پیاللہ تعالیٰ کی کتاب آج تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب آج

### صدافت ِقرآن

آئے۔۔ تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک وکیل جس کانا م
چاندل چو پڑا تھا۔ اس نے عدالت میں مقد مددائر کیا کہ میں ایک معزز شہری ہوں و کالت
میرا پیشہ ہے۔ جو ٹیکس میرے اوپر لازم ہوتا ہے اسے میں با قاعدہ ادا کرتا ہوں۔ میری
استدعا ہے کہ قرآن وحدیث پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ میرے جذبات کو شیس
پہنچاتے ہیں۔ قرآن ہمیں کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے اور اپنے مانے والوں کو تھم دیتا ہے
قاتیلُوا الْکُشُورِ کِیْنَ کُافَّۃً [ تو بہ: ۲۱]" سب مشرکول کے ساتھ لڑو۔' اور حدیث اس کی
تصریح ہے۔' یہ ہمارے اوپر ظلم کا تھم دیتا ہے۔ ہمارے جذبات کو شیس پہنچا تا ہے لہذا اس

پر پابندی عائدی جائے۔ نقر آن وحدیث طبع ہواورندان کو بڑھایا جائے نہ سنا جائے۔
ج نے گھرا کرمقد مدوالی کردیا کہ ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں سلمان ہیں وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہ کرکہ میرے بس کی بات نہیں مقدمہ میں خارج کرتا ہوں۔ پھر اس وکیل نے کلکتہ ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کردیا ہائی کورٹ کے دونوں نجج ہندو تھے۔
ایک نے فیصلہ کھا کہ قرآن ایک البامی کتاب ہے خدا کی طرف سے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ نہ یہ عدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت ۔ دوسرے نج شرح ہے۔ نہ یہ عدالت اس پر پابندی لگانے کی نجاز ہے نہ کوئی اور عدالت ۔ دوسرے نج پابندی کا گوئی مقدمہ ہمارے بیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس پر پابندی کی کوئی نظیر ہوتی تو پھر ہم پھے کہ سکتے تھے البذا عدالت اس مقدمہ کو خارج کرتی ہے۔قرآن پاک کی صدالت کا اندازہ لگاؤ کتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سایا ہے۔
کی صدالت کا اندازہ لگاؤ کتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیسنہری فیصلہ سایا ہے۔

تو قر مایا انہوں نے اس نصحت کے ساتھ کفر کیا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ پیل عفریب دہ جان لیں گے وَلَقَدْسَتَقَتْ کِلَمَتُ مَا اور البستِ حَقِق پہلے ہوچی ہے ہاری بات ہارافیملہ ہو چکا ہے لِعِبَادِنَاالْمُرْسَلِیٰنَ ہمارے ان بندوں کے لیے جو پینیبر پیل اِلْمَهُ مُلَمُ الْمُنْصُورُ وَنَ بِحْمَل وہی البستہ مددد ہے جا کیں گے، ان کی مدد ک جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَالَهُ مُنَالَعُ لِبُونَ اور بِحْمَل ہمارالشکری فالب آئے گا۔ یبال پربعض لوگوں نے یہ اشکال چیش کیا ہے کہ سارے پیغیر تو منصور نہیں ہوئے کئی پیغیروں کو تربعی کیا گیا ہے ویکھ تُنگونَ النّبِیتِیْنَ یِفْیْدِ الْحَقِّ [بقرہ: ۲۱]" اور تل کرتے تھے اللّه تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق ۔' زکر یا مائے شہید ہوئے، یکی مائیے شہید ہو کے بھویا علائے شہید ہوئے ۔ تو کمالین میں اس کے بہت سارے جواب دیۓ گئے ہیں ۔ ان میں سے ایک میہ ہے کہ بہ نفرت ان پیغمبروں کے لیے تھی جن کے لیے جہاد تھا یعنی جن پیغمبروں نے جہاد کھا ان کی مدد کی اور جن کے دور میں جہاد نہیں تھا ان میں سے شہید بھی ہوۓ ہیں ۔ لہذا قرآن پاک پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ جضوں نے جہاد کیا ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی جا ہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے۔

فربایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لِی آپ ان سے اعراض کریں حَتَّی حِیْنِ ایک وقت تک قَابُصِرُ هُمُهُ - اَبْسِرُ کامعنی ہے اَمْهِی آپ ان کومہلت دیں۔ اور بید معنی بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کودیکھتے رہیں۔ دونوں معنی سیجے ہیں فَسَوْفَ يَشِصِرُونَ

و خيرة الجنان ا

وجہ تسمیہ سور قاص : اس سورت کا نام' ص' ہے اور پہلی ہی آیت میں بیلفظ موجود ہے۔لفظ' ص' کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عیاس مرفظتے فرماتے ہیں کہ بیداللہ تعالیٰ کے نام صبور کا مخفف

ہے۔صبور کامعنی ہے صبر اور حمل کرنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ حمل کرنے والا نہ ہوتا تو وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کے متعلق اوراس کے پیغمبروں کے متعلق غلط با تیں کرتے ہیں ان کوایک لمحہ نہ حچوڑ تا۔ حدیث قدی ہے بخاری شریف میں ۔اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں یکسیسنے <sup>م</sup> إِبْنُ ادَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِكَ " ابن آوم مجھے گاليال ويتا ہے حالانكماس كوية في نبيس ہے كدوه مجھ كاليال دے۔ "كاليال كيے ديتا ہے؟ فرمايا يَدُعُونِي وَلَدًا" ميرى طرف اولا دی نسبت کرتا ہے۔'' کوئی کہتا ہے عزیرِ اللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا ہے،کوئی کہتا ہے بیسیٰ مالیے اللّٰہ تعالی کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالی کی بینیاں ہیں۔ بیاللہ تعالی کو گالیاں دینا ہے۔جیسے ہاری ثابت النسب اولا دکوکوئی کے کہ بیتی، رئنہیں ہے۔ بیہ مارے لیے گالی ے۔ای طرح سم ید وسم یول کی طرف اولادی نبست کرناگالی ہے۔ فرمایا وَيُكَذِّبُنِنَى إِبْنُ أَدْم وَلَم يَكُن لَهُ ذلك "أبن آدم مجصح جمثلاتا بحالا لكداس كوحق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔'' حھٹلاتا کیے ہے؟ کہتا ہے قیامت والے دن مجھے کھڑانہیں كياجائے گا۔ ميں كہتا ہوں لَتُبْعَثُنَّ [ تغابن: ٢٨]'' البية تم ضرورا ثھائے جاؤگے۔'' مركبتا كر تا مت تبيل سے ميرب تعالى كى تكذيب سے قرب تعالى كو گاليال وسے والے اور حجمثلا نے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ دہریے جورب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اس کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی دنیا میں موجود ہیں۔اس کے پیٹمبروں کی تكذيب كرنے والے بھى دنيا ميں موجود ہيں ، اس كى كتابوں كى تكذيب كرنے والے بھى د نیا میں موجود ہیں۔ مگر اس کا حوصلہ ہے کہ فور اگر فٹ نہیں کرتا سز انہیں ویتا کہ صبور ہے۔ تو ص لفظ صبور كامخفف ہے وَالْقُرْ إِن ذِي الذِّكْرِ وَاوَقَميہ ہے۔ معنى ہوگا قتم ہے نصیحت والے قرآن کی۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی اور چیز کی فتم اٹھا نامخلوق

کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مین حکف بعثیر الله فقد آشرت و دو جس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ "لیکن اپنے آپ کومسلمان کہلانے والے غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہنا ہے جھے نبی کی قسم ہے، کوئی کہنا ہے جھے بیر گوشم ہے، کوئی کہنا ہے جھے رسول کی قسم ہے، کوئی کہنا ہے جھے بیر گوشم ہے، کوئی دودھ و پوت (پتر، بیٹے) کی قسم اٹھا تا ہے ۔ بیٹمام شرکیہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھا تا جا ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا وی ساتھ قسم اٹھا وہ کی ساتھ قسم اٹھا وہ کر آن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے البند اقر آن کر یم کی جی قسم اٹھا سکتے ہیں ۔ بیضابطہ اور قانون گلون کا تون کا گوئیس ہوتا اٹھا سکتے ہیں ۔ بیضابطہ اور قانون گلون کا تون کا گوئیس ہوتا وہ جس چیز کی جا ہے قسم اٹھائی ۔ بین کا قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں کی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں کی قسم اٹھائی ہوتا ہوتا ہوں کی قسم اٹھائی ہوتا ہوں کی قسم اٹھائی ہے۔ العمر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ العمر، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔

تو فرمایاتم ہے تھیں والے قرآن کی بیل الّذِیْن کے فَرُوافی عِزَّ وَقَیْ شِقَاقِ بِلَا الله وہ لوگ جو کا فر ہیں تکبر میں ہیں اور خالفت میں ہیں اور بڑی با تیں کرتے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی تکبر اور خالفت کی تھی پھراس کا تیجہ یہ ہوا کہ کھا ھُلکٹنا مِن قَبْلِهِ مُ قِن قَرْنِ کُتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ جنھوں نے تکبر کیا ، سرشی کی ، قن قَرْنِ کُتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں۔ جنھوں نے تکبر کیا ، سرشی کی ، تو حید کا انکار کیا ، اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلا یا۔ پھر جب ہمار اعذاب آن پہنچا فئا دُوا تو جید کا انکار کیا ، اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلا یا۔ پھر جب ہمار اعذاب آن پہنچا فئا دُوا تو خیر کا انکار کیا ، اللہ تعالی اس کے اپنے گنا ہوں کی معافی ما گی قَلَاتَ عِیْنَ مَنَابِ اور نہیں تھا وقت چھٹکارے کا خلاصی اور رہائی کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ کے والے بھی تکبر اور خلافت میں آخری پیغیمر کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں و تعجبُو آن کی آ تھ مُد مُنْذِرُ کُا فلفت میں آخری پیغیمر کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں و تعجبُو آن کی آ تھ مُد مُنْذِرُ کُ

الله تعالی فرماتے ہیں وقال الکفیرون هذا المحری کذاب اور کہا کافرول نے بہ جادوگر ہے براجھوٹا ہے (معاذ الله تعالی) رسالت ونبوت کا دعوی کرتا ہے۔الله تعالی نے آنحضرت مَثَلِی کو جومر تبہ اور مقام عطا فرمایا وہ کا کنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بس آپ مَثَلِی کا خدا نہیں ہیں الله تعالی کے بعد مرتبہ اور مقام آپ مَثَلِی کا ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ تو کی قصہ مختفر

## المخضرت عليه كمجزات:

آ مخضرت علي في في مسكرات موع فرمايا چيا!اگريه باتھ والي چيزخود بول پرے تو پھر؟ چنانجہ روایات میں آتا ہے کہ سنگ ریزوں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان الله سبحان الله - ابوجهل نے سنگ ریز ہے بھینکتے ہوئے کہا کہتم بھی اس کے ساتھی ہو گئے۔اب بتلاؤ اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے کہ شکریزے خود ہی اٹھا کرلایا ہے اور ای کے ہاتھ میں بول رہے ہیں لیکن ہٹ دھری ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ے۔ آنخضرت میلی کے معجزات کودیکھ کراور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کودیکھ کر عادو مُركبت تھے۔ اور جموٹا كيول كتے تھے؟ جموث بيتھا اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلهَا وَاحِدًا كيا اس نے کردیا ہے سب خداوٰل کوایک خدا۔ پیجھوٹ ہے کہ سارے معبود فارغ اور ایک الله تعالى سارے كام كرتا ہے۔سب سے زيادہ جيمنے والى بات يمي تھى كه الله تعالى وحده لا شریک ہاں کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورہ صفّت میں گزرچکا ہے اِنّھ م کانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمِرُ وْنَ " بِشَك بِالوَّك كرجب ان كما من كها جاتا تقالا الله الاالله تكبركرت تيض ويصلت تصحكه ندلات ربا، ندمنات ، ندعز ي ، نه بل ، نه كُونَى اور صرف ايك بى الدره كيائه إنَّ هٰذَاللَّهَى يَجْ عُجَابٌ بِعِثْكَ بِيرِيرٍ بڑی عجیب ۔ آ دمی کو ماحول کے خلاف جو چیز نظر آئے وہ عجیب ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں كەن كاماحول كفرشرك كاتفايه

بیت اللہ کی بیرونی دیوار پرانہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں حضرت ابراہیم مالیا کے کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا کا مجسمہ، حضرت میں مالیا کا مجسمہ، حضرت اساعیل مالیا کا مجسمہ، حضرت میں مالیا کہتے تھے۔ان مجسمہ، حضرت ہا بیل مالیا کا مجسمہ، حضرت ہا بیل مالیا کا مجسمہ، حضرت کے علاوہ اور بزرگوں کے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔کسی دن ناغرہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی کا

چڑھاواچڑھتارہتا تھااوران کے بیٹ کا دھنداچلتار ہتا تھا۔اورآ پ بیٹ کا ن کی خدائی کومٹانے کے لیے آئے تھے کہ صرف ایک ہی معبود ہے ، ایک ہی مبحود ہے ، ایک ہی حاجت رواہے،مشکل کشاہے،ایک ہی دست گیراورفریا درس ہے۔اس کےسوا کوئی ایک رتی کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔خدائی اختیارات میں سے کسی کے یاس بچھنہیں ے وَانْطَلَقَ الْمَلَامِنْهُمُ اور جلی ایک جماعت ان کافروں میں سے جب آب علي في نايالا الله الا الله تو محله مين جاكر كهنه لكه النوجوانو! أن المهموَّوا حيلوتم گليوں اورمحلوں ميں ، پھيل جاؤ باز اروں ميں ، جاؤجہاں لوگ انتھے ہوں و ہاں جاؤاوران كوكهو وَاصْبِرُوْاعَلَ إِلهَتِكُمُ وَتُحْرِمُوايِنِ معبودول ير،اي خداوَل كونه جھوڑ تا۔ یہی بات نوح ماسیت کے زمانے میں مشرکوں نے کہی تھی الاتَ ذَرُ نَّ الْهَ تَکُفُ '' برَّرُنه جِهُورُ نااين معبودول كو وَلَاتَ ذَرُ نَّوَدًّا وَلَاسُوَاعًا ۚ قَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَيَنْهُ ١ [ نوح، ب ٢٩] برَّلز نه جِهوژ ناو دِکواور نه سواع کواور نه جِهوژ نایغوث ، یعوق اورنسر کو'' تو کہاانہوں نے ڈٹے رہوا ہے معبودوں پر اِنَّ هٰ ذَالَشَیْ عِ لِیَّرَادُ ہِ جُشک بیہ البته ایک شے ہے ارادہ کی ہوئی۔ یہی چیز ہاری مراد ہے کہائے الہوں کونہیں جھوڑ نا مَاسَمِعْنَابِهٰذَافِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ تَهِيسَى مَم في يه بات يجيلى ملت مين يعني آباؤا جداد ہے ہم نے نہیں سنا کہ ایک خداجی کا تنات کا سارا نظام چلا آر ہاہے وہ بھی تین سوسا تھ یا اس ہے کم وہیش بتوں کی پوجا کرتے تھے اورتم کہتے ہولا اللہ الا الله ۔ اور ملت آخرہ ہے مرادعیسی مالیدی کی ملت بھی ہے کہ پہلے پنجبروں کی جوملتیں تھیں ان میں آخری ملت عیسیٰ علیے کی ہے کہ وہ بھی ایک کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ سٹلیث لیعنی تین خداؤں کے قائل

- 🗢 الله تعالى أيك
- 🗢 عليني غالبيلام دو .
- 🗢 اورروح القدس جبرائيل ماليلية تين \_

اوران کا ایک فرقہ جبرائیل مالیا کی جگہ حضرت میسی مالیا ہے کو والدہ حضرت مریم عینات ہے کہ میسی تیسرارکن مانتا تھا کہ تین کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ پھرایک گر:ہ ان کا یہ بھی کہتا ہے کہ میسی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ چنا نچہ ہماری قومی اسمبلی کے اجلاس میس وود فعہ عیسائی ممبر نے ذی کر کہا کہ ہیں عیسی مالیت جورب کے بیٹے ہیں کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سوائے مولوی عبدالرحیم چکڑ الوی کے اورکوئی ممبر نہیں بولا۔ انہوں نے اپنا فریضہ اداکیا حالا نکہ سارے ممبران اسمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ دیکھو! عیسائی اپنے فریضہ اداکیا حالا نکہ سارے ممبران اسمبلی میں بھی اپنے عقیدے کے اظہار سے باز مہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹ پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنجیبر کی تو ہیں کرنے سے بھی بازنہیں آتے۔ امریکہ ان کی بیٹ پر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہمارے پنجیبر کی تو ہیں کرنے سے بھی بازنہیں آتے۔

یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ ضلع گوجرانوالا کے قصبہ کوٹ لالہ میں منظور سے مرحت میں اور سلامت سے ، تین عیسائیوں نے آنخصرت میں گئائی کی شان میں گئائی کی نازیباالفاظ کھر پر جیال تقتیم کیں ، دیواروں پر لکھے ۔مقدمہ چلامنظور سے تو قتل ہو گیا۔ رحت میں اور سلامت سے کومزائے موت ہوئی ۔ فیصلے کے وقت امر کی سفارت خانے کے آدمی عدالت میں موجود تھے اثر انداز ہونے کے لیے۔ یہاں حکومت امریکہ کی ہے ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت کے بغیر شلوار بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمارے جتنے حکمران ہیں میامریکہ کی اجازت ہم نے بخطے دین میں نہیں سنی ان کھند آیا آلا

پھر بدر کے موقع پر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا اور پھر مرنے کے بعد عذاب قبر پھر حشر کا اور جہنم کا عذاب الگ ہے۔ یہ لوگ نزول قرآن کا انکار کس بنا پر کرتے ہیں اُم عِنْدَ هُمْ خَرَآبِنُ دَ حُمَةِ دَیِّاکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَابِ کیاان کے پاس آپ کے بیں اُم عِنْدَ هُمْ خَرَآبِنُ دَ حُمَةِ دَیِّاللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے کثرت کے ساتھ دینے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کے خزانے یہ ہیں کہ جس کو چاہیں رسول بنا کمیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کے خزانے یہ جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجبر بنائے وہ کسی کا پابند ہیں مالک الملک ، مختار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجبر بنائے وہ کسی کا پابند ہیں میں کہ الملک ، مختار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجبر بنائے وہ کسی کا پابند ہیں میں اس کی بینہ کی بینہ کی کی ایک الملک ، مختار کل ہے جو چاہے کرے جس کو چاہے پینجبر بنائے وہ کسی کا پابند ہیں کہ

ے۔

\*\*\*

اَمْلُكُمُ اللّهُ السّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَمَالِيَنَكُمْ الْكَايُرُ الْفُوْلِ فَالْكَنْدُونِ الْكَنْدُ الْكَوْلُونِ فَكُلْ اللّهُ الْكَوْدُ وَقُومُ لُوْلِ وَالْكُونُ وَمُ مُنْوُمِ فَكُلْ اللّهُ الْكَوْدُ وَقُومُ لُوْلِ وَاصْلَابُ فَيْكُةً فَى الْكَوْدُ وَقُومُ لُوْلِ وَاصْلَابُ فَيْكُةً وَكَادُ فَوَالْكُونَ الرّكُونُ الرّكُونُ الرّكُونُ الرّكُونُ الرّكُونُ الرّكُونُ اللّهُ اللّ

آخ لَهُ مُ كَيَانَ كَ لِي مَ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ مَلَكَ السَّمُوْلِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو يَحُوان كَ درميان بِ فَلْيَرْتَقُوْ الْفِالْاَسْبَابِ لِيسَ عِلْتِ كَده جَرِّهُ عِلَا مَان كَراستوں مِيسَ جُنْدُ مَّا يَهِ مَهُ وَوَمُ عَلَيْتَ وَبَالَ مَهُ وَوَمُ عَلَيْتِ وَوَرَده مِنْ الْآخُونَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُومُ وَاللّهُ وَقُومُ وَاللّهُ وَقُومُ وَاللّهُ وَقُومُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

-ج الماند، مقلات تأجب العبد بالمقايانية يخاا خابك المال المالية المالية المالية الإلاالا ميولير مفترنيه أباندا يدك المناله لينكراه لاسلامه بالمنظفة والاساحاء للبيتين بالمناش يدلينك عكركم المينة المنافئة المناه المكاليك يد لله الملفظ المعالجة قري المالية المنابع المنابع المنابعة نخريية المالياتيسة فعرفهاالجث فياسالك عارية عَنَيْنَا إِذِلَ عِنْ المُعَالِّذِ المُحَرِّقِ المَّيْنِيَالِ مِدَالًا الْمُعَالِّةِ مِمَالًا الْمُعَالِيَةِ رة بالمجارية المحشمان وساسه المرايدا موني كما الموني كما فالمفناة جريج بيثيتها للجب بالجوة في تالمان المال لين النجاق في المراكب المستبذف الإيارية المنافية (العنشاناك) والعجّالير المايد التركيانية في المركيد المرا فالمناف الما المنافعة المائل المنافعة المائل المنافعة المناف

ن الاقارى المان ا

# 

لاإلى الآسته المعالمة بالمان الرابية المانية

المَا اللَّهُ اللَّهُ

خ لعزالا افتالة لله في قرن المجانية

خير ويقاتي ادخافت شايع كذا فلكن تخلف المارية

بالدِّين بالمال كالمراك المالية المالي

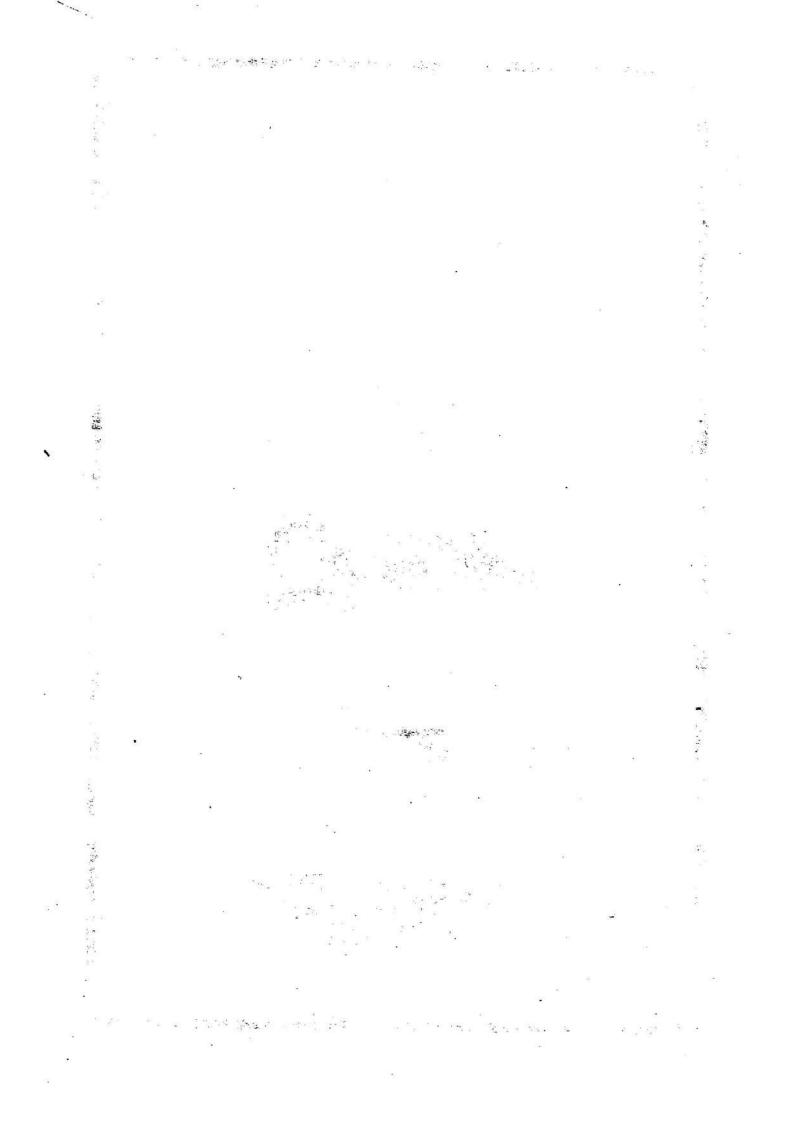





الاتها تغيلناب عفيتنتاة حنه لألاقتاب لعدد مجير

\*\*\*

というなししたしいとしましましたしかしかし

أُولِيكَ الْأَخْرَ ابُ يه برك برك روه تق إِنْ كُلُ تَبيل تقييسب ك سب إلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ مُرْجَعُلايا يَغِمبرول كُو فَحَقَّ عِقَابِ كِلازم هو كياميراعذاب وَمَا يَنظُرُ هَو لَآءِ اورنبيس انظار كرتے بيلوگ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مُراكِ فِي كَا مَالَهَامِنْ فَوَاقٍ مَهِي إلى كال كاليكوني وقف وَقَالُوا اوركهاان لوكول نے رَبَّنَاعَجِلْ أَنَا اے بمارے رب جلدى كردے ہمارے ليے قِطَنَا ہمارا حصد عذاب كا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ حاب كون سے يہلے إضبر آپ مبركري على مايقولور ان باتول يرجووه كرتے بيل وَاذْ كُرْ عَبْدَنَادَاوْدَ وْكُرْكُر مارے بندے داؤد من كَالْأَيْدِ جَوْقت والے تھے إِنَّهَ أَوَّابُ بِيثُك وه رجوع كرنے والے تھے اِنَّاسَخَرُ فَاللَّجِيَّالَ مَعَهُ بِعِشْكَ بَمَ فِي مُحْرَكُرو يا يَهَارُول كواس كساته يُسَيِّحُوب جُوبِيع كرتے تھے بالعَشِي چھلے پہر وَالْإِشْرَاقِ اور سنح کے وقت وَالطَّايُرُ مَحْشُوْرَةً اور برندے بھی جواکٹھے کیے جاتے تھے كُلَّ لَهُ أَوَّاتُ سبكسباس كي طرف رجوع كرنے والے تھ و شَدَدُنَامُلُكَة اورجم في مضبوط كياس كملك كو وَإِنَّيْنَهُ الْحِكْمَة اور دى ممنے ان كودانائى وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور فيصله كن خطاب

ربطآيات:

كل كسبق مين بيان مواكمشركين مكه في كما ءَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

" کیااس پراتاری کی ہے تھیعت ہارے درمیان۔ "ہارے اوپروحی نازل نہیں ہو گی اس مین کیا خوبی ہے کہ اس پر وحی نازل ہو تی ہے ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا آم عِنْدَهُمْ خَزَآبِنِ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ "كياان كيال فزان إلى المراب إلى آب کے رب کی رحمت کے جو غالب ہے کثرت سے ساتھ دینے والا۔''اس نے آپ مَثْلُطَا اللّٰهِ نبوت عطا فرمائی ہے وہ ان کا یا بندتو نہیں ہے۔مزید فرمایا اَمْ لَهُ عُرَّفُ لُكُ السَّمُوٰتِ وَإِلْاَ رْضِ كَيَانَ كَ لِي بِمِلكَ، شَابَى آسانوں اور زمین كى وَمَا رَيْنَهُمَا اور جو کچھآ سانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ کیا اس میں ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو فَلْيَرْتَقُوافِي الْأَسْبَابِ- اسباب جمع بسبب كي-اس كامعنى براستديس جاہیے کہ چڑھ جائیں آسانوں کے راستوں میں اور جہاں سے وحی آتی ہے جا کر وہاں ہےروک دیں اگران کے اختیار میں ہےتو ایبا کرلیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں مجند میا هَنَالِكَ \_جُنْد كامعنى لشكراور من كامعنى حجوثاسا\_ أيك حجوثاسالشكر باس مقام ير مَهْرُوْحُ شَكست خورده مِّنَ الْأَخْرَابِ الشَكرول مِن سے۔

### كفاركى شكست :

پھر ایسا ہی ہوا کہ قریش مکہ جب مکہ مکرمہ سے چلے جنگ بدر کے لیے ڈھول بجاتے ہوئے ، اچھلتے کودتے ہوئے اُٹھ کُلُ هُبُلُ کِنْعِرِ لگاتے ہوئے ۔ گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں ، شراب اونٹوں پرلدی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کوختم کرنے کے بعد بیہ فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرئے ہوں گے ، شراب چلے گی ، قرب وجوار کے قبائل کی فتح کے گیت گائیں گی ، اونٹ ذرئے ہوں گے ، شراب چلے گی ، قرب وجوار کے قبائل کی فیافت کریں گے ۔ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ذلت ناک شکست کھائیں گے اور ان میں رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

سوره آل عمران آیت نمبر ۲۳ یاره ۴ میں الله تعالیٰ کاارشاد ہے وَ لَـقَدُ مَصَدَ کُمُ الله ببك وأنتُم أذِلَة "البتر عقين الله تعالى فتهارى مدى بدرك مقام يراورتم نہایت کمزور تھے۔''ایک طرف تین سوتیرہ جن کے پاس آٹھ تکواریں ، چھ زر ہیں۔ دوسری طرف ایک ہزار آ دمی کہ ہرا یک تلوار ہے سکے تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہیہ قصہ ہوگا ۔ جب اللہ تعالی کی نصرت نازل ہوئی تو ستر کفر کے ستون مارے گئے اور ستر قیدی ہوئے اور باقیوں کو بھا گتے ہوئے پابھی نہ چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ تاریخ بنلاتی ہے کہ بھا گنے والے گھروں میں حصب کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو کیا منہ دکھا تیں گے کہ كس شان وشوكت كے ساتھ نكلے تھے اور كس طرح ذليل ہوكر آئے۔ گيت گانے واليال مر ہے گاتے ہوئے واپس گئیں فر مایا پیچھوٹا سا گروہ ہے شکست خور دہ بعنی ان کوشکست ہوگی۔اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ میں کی کوسلی دی اور کل کے سبق میں تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انھوں نے آنخضرت مَلْقِیْنَا کو جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا۔ ہمیں کوئی جھوٹا کہے تو ہمارے ول پر کیا گزرتی ہے ہاری کیا حیثیت ہے۔اوراس سنی کوکہا جائے جوساری کا کنات سے بلند و برتر ہے اور اس سے زیادہ کچی ذات کوئی نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ آنخضرت مالی کا کو معی طور پر تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ مالی کی اسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر چندواقعات پیش کیے ہیں کہ آپ مَلْلِیَا اللّٰمَ مَا مُدَرِی مِہلّے پنجمبروں کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جواُن کا حشر ہوااِن کا بھی وہی ہوگا۔

گزشته اقوام کے واقعات:

الله تعالى فرماتے بي ڪڏبَتُ قَبْلَهُ مُ قَوْمُ نُوج جَمِلًا يا ان سے پہلے نوح ماليے كو كہا تھا كَ نَابٌ اَشِد [قر: ٢٥]" يه برُ الحجوانا ماليے كو كہا تھا كَ نَابٌ اَشِد [قر: ٢٥]" يه برُ الحجوانا

اور بردا شرارتی ہے قعاد اور عادقوم نے قیفر عنون دُوالا وَقَالَ اور فرعون نے اور بردا شرارتی ہے قعال کے ہاتھ جھٹلا یا جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ جس کو سزادیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں تھونکتا تھا کہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس کے خیموں کو باندھنے کے لیے جو میخیں لگاتے تھے وہ سونے چاندی کی ہوتی تھیں۔ اس لیے میخوں والا مشہور تھا۔ تو وہ فرعون جو میخوں والا تھا اس نے بھی جھٹلا یا۔ سورہ مومن آیت نمبر ۲۲ میں ہے: فرعون ، ہامان اور قارون نے کہا سلجہ " گُذَابٌ " یہ جادوگر ہے بردا جھوٹا۔" وَ شَمُودُ وَ اور مُمود قوم نے جھٹلا یا صالح ملا یا ہے۔ یہ جر کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ اور شہود کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے بڑا ہے وہ الے تھے۔ یہ علاقہ طائف اور تبوک کے درمیان ہے۔ اس علاقے میں بڑے بڑا ہیں۔

ان لوگوں نے حضرت صالح ملائے سے کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں ہے ہیں تو فلاں چٹان سے اونٹنی نکالو۔ اور بعض تغییروں میں ہے کہ ساتھ بچھی ہو۔ حضرت صالح ملائے نے فرمایا کہ بید کام تو رب تعالیٰ کا ہے میں رب نہیں ہوں لیکن اگر میرارب میری مائیکہ کردے تو مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مان لیس گے۔ لیکن ان کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے تو محض شوشہ چھوڑ اٹھا کہ نہ ایسا ہوگا اور نہ ہم ما نیں گے۔ جیسے کہاوت ہے:

#### نەنومن تىل ہونەرادھا ئاپ

ایک بری مضبوط چٹان پر انھوں نے ہاتھ رکھا۔اللہ تعالی کے حکم سے چٹان پھٹی اوٹمنی نکل کر ہابر آگئی۔حضرت صالح ملائے نفر مایا ہدنہ ناقة الله لکم آیة [الاعراف: ۲۳] لیکن یقین جانو کہ اتنابر اکر شمہ اور مجزہ در کھے کر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔بس جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔تو فر مایا شمود قوم جھٹلا چکی وقو مُرکؤ جلا ہے کہ قوم نے

جھٹلایا۔حضرت لوط مناہیے اصل عراق کے رہنے والے تھے۔حضرت ابراہیم مالیا یہ کے حقیقی بھتیجے تنصان کوالٹد تعالیٰ نے سدوم شہراوراس کے آس یاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کرمبعوث فر مایا \_ زرخیز علاقه تھاان لوگوں نے ان کی شکل وصورت ،ا خلاص ،کر دار کو و کھے کرلڑ کی کا رشتہ بھی دے دیا۔ حالا تکہ دنیا کے مشکل ترین کا موں میں ہے رشتہ بھی ہے۔ لڑ کی دے دی ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔البتہ دویا تین لڑ کیاں تھیں وہ اپنے والد کے عقیدے پڑھیں اور چندغریب لوگ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ ان کے ساتھ ایک حویلی میں رہتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم کواندھا کیا ، پھرآ سان سے پتھر برسائے ، پھر جبرائیل مالیا ہے ڈراؤ تی آ واز نکالی جس ہے سب کے کلیجے بھٹ گئے ، پھرز مین کواٹھا کرالٹا کر کے پھینک دیا۔ فرمايل وَأَصْحُتُ لُنْكُةِ - ايكه كامعنى جنگل -اور جمثلا ياجنگل والول في -به حضرت شعیب مالیے کی قوم تھی ۔شہر کا نام تھا مدین۔ اس کے آس یاس بڑا جنگل تھا اس لیے ان کو جنگل والے بھی کہتے ہیں ۔ان کی طرف الله تعالیٰ نے شعیب مالیا ہے کومبعوث فر مایا۔حضرت شعیب مالیے کی صرف لڑ کیاں تھیں لڑکا کوئی نہیں تھا اپنی ضرورت کے لیے بمریاں رکھی ہوئی تھیں ان کے دودھ برگز ارا ہوتا تھا۔ بیجیاں ہی چراتی تھیں۔عرصہ دراز تك ان كوشعيب مائية في تبليغ كى اور مجها يا مكروه ايمان ندلائ ران برالله تعالى في زلزلہ طاری کیا اور جبرائیل مائیے نے جیخ ماری جس سے بیسب کے سب تیاہ ہو گئے اور ان کے لیے ظلہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ بھی بری۔ فرمایا أولبك الأخرَاب يمى بوے بونے گروہ تھے جوتیاہ ہوئے ان

فَحَقَّ عِقَابِ پِسِلازم ہوگیاان پرمیراعذاب۔اصل میں عِقَابِی تھا پھر کی گرگئ۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ مَلَ کُی اللہ کے لیے بیان فر مائے کہ پینیبروں کو جن لوگوں نے ساحر کذاب کہ کر جھٹلایا وہ تباہ وہر باد ہوئے۔ای طرح اگریہ بازندآئے تو ہے تھی ہر باد ہوجا کیں گے۔

فرمایا و مَتَایَنْظُرُ هَوَ لَآءِ إِلَّا صَیْحَةً قَاحِدَةً اورنہیں انظار کرتے ہیلوگ گرایک چیخ کا۔وہ حضرت اسرافیل مالیے کا بگل پھونکنا ہے مَّالَعَامِنْ فَوَاقِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی و تفدکہ تھوڑ اسا پھونک کرسانس لے لیں بلکہ وہ لگا تارا ٓ واز ہوگی تخہ اولی کے بعدساری مخلوق تباہ ہوجائے گی حتی کہ جان نکا لئے والافرشتہ بھی مرجائے گا کے لئے شہرے میایٹ اِلّا وجہ نے گا حکے اللہ تعالی کی ذات کے سواہر شے تباہ ہوجائے گی ۔ پھر یا لیس سال کے بعد فتحہ فانیہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالی اسرافیل علیہ کو پیدا کریں گے وہ بگل پھوکلیں گے تو ساری و نیاز ندہ ہوکر اکھی ہوجائے گی۔ جہاں وہ بگل پھوکلیں گے مشرق والے ،مغرب والے ، شال ، جنوب والے انسان ، جنات ، حیوان ، کیڑے کوڑے ،سمندر کی محیلیاں تک عجیب منظر ہوگا ہرایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ نہ معلوم آج میرے ساتھ کیا ہوگا ۔ تو فر مایا یہ اس نخہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے وقفہ نیس ہوگا درمیان میں فرشتہ سائس نہیں لے گا۔ وَقَالُوْا اور کہا کا فروں نے رَبَّنَا عَبِی اَلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ کَا اِلْمِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ الْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْمِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْمِ اِلْہِ اِلْہُ اِلْہِ اِلْمِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْمِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْمِ اِلْہِ اِلْہِ اِلْمِ اِلْمِ اِلْمِ اِلْمِ اِلْمِ اِلْمِ اِلْمِ اللّٰ اِلْمِ اللّٰہِ اِلْمِ اللّٰہِ اِلْمِ اللّٰمِ اللّٰ اِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

دےدو۔ بیانہوں نے استہزاء کیا کہ تم کہتے ہو قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت کی ، ہمارا وارنٹ ابھی ہمیں دےدو۔ قَبْلَ یَوْعِ الْجِسَابِ حساب کےدن سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِضْدِ عَلیٰ مایقُولُونَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجودہ کرتے ہیں۔ آپ عَلیْ الله تعالیٰ فرماتے ہیں اِضْدِ عَلیٰ مایقُولُونَ آپ صبر کریں ان باتوں پرجودہ کرتے ہیں۔ آپ عَلیْ کُون اور شاع بھی کہتے ہیں، مفتری اور کذاب بھی کہتے ہیں۔ آپ عَلیْ کُون کو ارتباع ہیں ۔ جب آپ عَلیْ کُون کے پاس سے کہتے ہیں۔ جب آپ عَلیْ کُون کی اور کذاب بھی گررتے سے تو کہتے اطفا الّذِی یَدُوکُو الِهَدَّکُمُ [انبیاء: ۳۱]" کیا یکی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تہارے معبودوں کی۔ "قولاً بھی استہزا، وکر کرتا ہے تہارے معبودوں کی۔ "قولاً بھی استہزا، فعلا بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ عَلیْقَ کُونُ الله تعالیٰ فعلا بھی استہزاء، ہر طریقے ہے آپ عَلیْقَ کُونُ کُونُ

## تذكره حضرت داؤد مالنيك :

وَاذْ كُرْ عَبْدَ نَادَاوُدَ ذَكر كر ہمارے بندے داؤد مائیے اے حضرت داؤد مائی۔ اس علاقے كا بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے ان كوز بورجیسی كتاب عطافر مائی۔ اس علاقے كا اقتدار بھی ان كودیا۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ ذَاالاَ يُدِ ۔ آیْ، یَدُ کی جمعے ہیں گامعنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں كامعنی ہوگا ہاتھوں والا یعنی اپنے ہاتھوں سے كام كرتے تھے اپنے ہاتھوں سے كمائی كرتے تھے۔ زرہ اور خود بناتے تھے۔ كافی خاندان تھا ہاتھوں سے محنت كركان كو كھلاتے تھے جننا عرصہ بھی حكمر انی كی ہے بیت المال كی رقم كو ہاتھ نہيں لگایا، اپنی ذات یہ خرج نہيں كیا۔ كتنی بڑی بات ہے۔

حضرت عثمان روائد نے بارہ سالہ خلافت کے ذمانے میں قوم کی رقم یعنی بیت المال سے اپنی ذات یا اہل خانہ پر ایک بیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا

ہے بیت المال کے پیسے کی ضرورت نہیں۔ باقی تینوں ضلیفوں نے ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا ہے کیونکہ ان کے ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق بڑتنے نے مدینہ منورہ ہے باہر سلع کے مقام پر کیڑے کی چند کھڈیاں لگائی ہوئی تھیں ۔ سوتر اور مزدوری ان کو دے آتے تھے اور تھان ان ہے لے آتے تھے۔ دکان نہیں تھی کندھے پرر کھ کر باز ار اور گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔خلیفہ بنائے جانے کے بعد وقت نہیں تھا کہ جا کرتھان لائیں اور پھیرے لگائیں۔ وو جار دن کافی پریشان رہے۔ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میری بات س کرجانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا کہ محیں معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کا خرچہ اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم سے مہیا کر لیتا تھا اب مجھے فرصت نہیں ہے کہ نماز پڑھانی ہے جمعہ پڑھا نا ہے، جھکڑوں کے فصلے کرنے ہیں مسائل بتانے ہیں ، دیگر مسائل ہیں لہٰذایا تو خلافت کسی ایسے خص کودے دوجو مالی لحاظ ہے مضبوط ہویا مجھے بیت المال سے وظیفہ دو۔ میں انسان ہوں میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ بچیس درہم ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ مشکل کے ساتھ اس سے وقت یاس کرتے تھے۔حضرت عمر رہاتہ اور حضرت علی رہاتہ بھی ہیت المال ہے وظیفہ لیتے تھے اتنا کہ جس ہے گزارا ہوسکے۔

سَخَّرُ نَاالْجِبَالَ مَعَ فَ بِنْكَ ہم نَے مُحْرَكُرد یا پہاڑوں کواس کے ساتھ یُسَیِّخْنَ جُونِی کُرتے تھے بِالْعَشِی پیچھلے پہر وَالْاِشْرَاقِ اور شِحَ کے وقت ہس وقت سورج چڑھتا تھا۔ حضرت واؤد مَالَئِلِهِ کامِجْرہ تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے پاس سِحان اللہ پڑھتے تھے۔ پڑھتے تو بہاڑ بھی ساتھ سِحان اللہ پڑھتے تھے۔

ملی متم کے لوگ تاویلیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بیدواہی کی آواز ہوتی تھی جس کو صدائے ہازگشت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّا علم اِنْ اللّہ ہِسَالَ مَعَهُ ہِ بِشکہ ہم نے تابع کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ ۔ اگرواہی کی آواز مراد لی جائے تو پھر بیدواؤد مالیہ کے ساتھ کوئی شخصیص نہیں ہے نہ ان کے لیے کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے جیسا گناہ گار آدمی نزلہ زکام کا مارا ہوا بھی پہاڑے دامن میں سبحان اللّہ کہے تو آواز واپس آئے گی ۔ لہذا حقیقتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ سبحان اللّہ یڑھے جھلے پہر بھی اور پہلے پہر بھی۔

وَالطَّيْرَ اور بِرندے بھی سجان اللہ پڑھتے تھے کوے ، کوتر اور چڑیاں وغیرہ داور مالیے ہے کہ ساتھ سجان اللہ کہتے تھے اور ایسے ہی سجھ آتا تھا جیسا کہ میں سجان اللہ کہہ رہا ہوں اور تہہیں سجھ آرہا ہے۔ مَحْشُورَةً جُع کیے ہوئے گُلُّ اَقَابٌ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان کے تابع تھے پہاڑ بھی ، پرندے بھی ۔ یہ ان کے مجزات میں سے تھا وَشَدَدْنَا مُنْ لَکُهُ اور ہم نے مضبوط کیا اس کے ملک کو۔ حضرت داؤ و منالیہ کو کومت کی پوری گرفت حاصل تھی۔ برز نے منتظم تھے کیا مجال کہ چوری وکیتی ہویا کوئی بدمعاشی کر سکے یا کسی کی نیند میں ظل ڈال سکے ۔ آج کل کی حکومتوں کی تو کہ کی گرفت ہیں ہے ۔ اخبارات اٹھا کردیکھو تو و کیتی ، تم و عارت ، ہیرا پھیری ، گھپلوں کوئی گرفت ہیں ہے۔ اخبارات اٹھا کردیکھو تو و کیتی ، تم و عارت ، ہیرا پھیری ، گھپلوں

کے سواکوئی شےنظرنہیں آتی ۔ پھر کمیاعوام اور کیا حکمر ان سب برابر ہیں۔

توفر مایا که جم نے ان کے ملک کومضبوط کیا وَاتَیْنَا اُلْجِدے مَةَ اورعطاکی جم نے ان کودانائی۔ بڑے عکیماندانداز میں حکومت کرتے تھے وَفَصْلَ الْجِطَابِ اور فیصلہ کُن خطاب دیا۔ ایسی دوٹوک بات کرتے تھے کہ سب کوآسانی سے جھآتی تھی۔ بعض آ دمی موہوم بات کرتے ہیں کہ جرآ دمی ان کی بات کو بجھ نہیں سکتا خاص طور پریہ جوسیاسی فتم کے لوگ ہیں تاکہ وفت پر انکار بھی کرسکیس اور کہنے کو کہہ بھی سکیس ۔ لیکن حضرت داؤر مالئے بڑی کھری اور واضح بات کرتے تھے۔

\*\*\*

## وَهَلُ اللَّهُ

﴿ نَبُوا الْعَصَيْرِ إِذْ تَسُورُ وِ اللَّهِ عَرَابٌ فَاذْ دَحَلُوا عَلَى دَاؤُدُ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوْالَاتَخَفَّ خَصْمُن بَعْي بِعَضْنَاعَلَى بَعْضِ فَاخْلُمْ بَيْنَا بِالْحُقِّ وَلاتُثْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ الصِراطِ ﴿ إِنَّ هٰذَا آخِي لَا يَسْعُو تِسْعُوْنَ نَغْجَاةً وَلِي نَعْجَاءً وَاحِدَةً فَقَالَ آكُفِلْنِيهَا وَعَرَّفِ فِي الْيِطَابِ®قَالَ لَقَالُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْعُلُطَآءُ لِيَبْغِي بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ الْكِ الَّذِينَ الْمُؤَاوَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَقَلِيْكُ مَّا هُمْ وَخُلَّ دَاؤُدُ أَنَّهَا فَكُنَّهُ فَاسْتَغْفُرُ رَبَّهُ وَ المَّ خَرِّرَاكِعًا قُانَابُ اللهُ فَعُفْرُنَالُهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَالُوْلُفَى وَ حُسْنَ مَايِ ٩ يَكَ اوْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعُقِّ وَلَا تَبَّهِ الْهُولِي فَيُضِلُّكُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّا الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ البُّ شَدِيدُ مَا أَنْ وَايُومَ عُ الْحِسَابِ الْمِ

وَهَلَ اللّهُ اوركيا آئی ہے آپ کے پاس نَبُو اللّهَضِهِ خَبرجَهُو اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بَعْضِ زیادتی کی ہم میں ہے بعض نے بعض پر فاخکم بیننا پس آپ فیصله کردی بهارے درمیان بالحقی انصاف کے ساتھ وَلَا تُشْطِظ اورزيادتى نهري واهدئآ اورهارى رابنمائى كري إلى سوآءالقسراط سير هراسة كى طرف إنَّ هٰذَآآخِي بِشك بيمرا بِعالَى م لَهُ تِنْعُجُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً اللَّهُ يَاسَنَانُو عُرِيبِال بِيل وَلِيَنَعْجَةً وَاحِدَةً اور میرے پاس ایک دنی ہے فقال پس اس نے کہا آ کفلنیفا بیمیری كفالت مين درو وعَزَّنِي فِي الْمُخِطِّابِ اورعالب آكيا ہے مجھ يركفتكو كرنے ميں قَالَ فرماياداؤدمائيا في نقدظلمك البياعقين اس نے زیاداً کی ہے آپ کے ساتھ بسؤال نَعْجَیّل تمہاری دنی ما تگ کر الی نِعَاجِهِ این دنبیول کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ کے ثِیرًا اور بے شک بهت المنارك مِّرِ المُخْلَطَآءِ شريك لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ البت زیادتی کرتے ہیں بعض ان میں ہے بعض پر اِلّا الَّذِینَ اَمَنُوا مُحَمّروه لوگ جو ايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي انهول في الجمع وَقَلِدُلَّ مَّا هُمْ اورالسے لوگ بہت كم بيں وَظَنَّ دَاؤدُ اوريقين كرليا داؤد مالياء نے اَنَّمَافَتَنَّهُ كهب شك بم ناس كوآزمائش مين والاب ا فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ لِي اس فِ معافى ما فَى اليِّهِ رب سے وَخَرَّ رَاكِعًا اوركر كَيْ رَكُوعُ مِن قَانَاتِ اوررجوع كيا الله تعالى كي طرف فَعَفَهُ نَالَهُ ذُلِكَ

. تفسیر مردود:

اس واقعہ کے متعلق ایک تو وہ خرافات ہیں جو بائیل کتاب مقدی میں درج ہیں۔
بائیل وہ کتاب ہے جس پر یہودی اور عیسائی اعتماد کرتے ہیں۔ یہ چھتیں صحیفوں پر مشملل
ہے۔ تورات ، زبور ، احبار ، پیدائش ، ملاکی انجیل ، مکاشفہ سلاطیس وغیرہ صحیفوں کا مجموعہ
ہے۔ اس میں حضرت واؤد عالیہ کے بارے میں ایسی خرافات ورج ہیں کہ کوئی باضمیر
مسلمان ان کوتشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان خرافات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت واؤد
عالیہ کا ایک صحافی تھا حتی اور تا ۔ اس کا مکان حضرت واؤد عالیہ کے مکان کے ساتھ متصل

تھا۔اس کی بیوی بڑی خوب صورت تھی ۔جس کا نام بت سبع تھا۔ایک دن داؤ د مالیے طہلنے کے لیے اینے مکان کی حصت پر گئے صحابی کی بیوی نہار ہی تھی ان کی نگاہ اس پڑگئی۔ وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی۔ آ دمی بھیج کراس کواینے پاس بلوالیا۔العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ دا وُ د مالیا نے اس کے ساتھ صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہوگئی ۔ خاونداس کا جہاد کے لیےمحاذیر گیا ہوا تھا کئی مہینوں کے بعد جب اس کے خاوند کی واپسی کا وفت قریب آیا تو بی بی گھبرا گئی کہ جب میرا خاوند گیا تھا تو اس وفت میں حاملہ نہیں تھی اور اب حاملہ ہوگئی ہوں ۔ تو خاوند کے سامنے کیسے سرخروہوں گی۔ داؤد علائے نے فرمایا کوئی بات نہیں میں خلیفة الله ہوں میں اس کوایسے محاذ پر جیجوں گا کہ جہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ چنانچەاس كوايك محاذىر بھيج كرشهيد كرا ديا۔ پھراس كى بيوى كے ساتھ خود نكاح كرليا العياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله \_كوئى مسلمان ان خرافات كوتسليم كرنے كے ليے تيارنہيں ہے۔ بیغیبری ایک بیوی بھی نہ ہو پھر بھی ایبا کا منہیں کرسکتا چہ جائے کہ داؤد مالیتے کی ننانو ہے بیویاں تھیں اور لونڈیاں ان کےعلاوہ تھیں ۔ وہ ایبانغل کب کر سکتے تھے۔

سورہ یوسف میں مذکور ہے حضرت یوسف ملینے کا واقعہ کہ زلیخانے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے مسعکا ذَاللّٰہ وانّ ہ رَبّی اَحْسَنَ مَثْوَای کہہ کراس کی ساری شرارتوں کی زنجیروں کو کاٹ کرعزت بچائی حالانکہ ان کا شباب عروج پرتھا اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالینے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالینے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالینے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوئی تھی لہٰذا داؤد مالینے کے متعلق سب خرافات ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کی میتبیر کی ہے کہ خرابی تو کی چھنیں ہوئی صرف رائے پر چلتے ہوئے اس عورت ہر نگاہ پڑگئی اور خیال آیا کہ یہ میر کی بیویوں میں شامل ہوتی تو کیا اچھاہوتا۔ اس ہے آگے وئی کارروائی نہیں ہوئی اس طرح دھودھوکر اور چھان کراس واقعہ کو پیش کیا ہے گریہ بات بھی بڑی بعید ہے اور حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پینمبر کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور یہ خیال آئے کہ یہ میری ہوتی ۔ وہ منکوحہ عورت ہے اس کا خاوند موجود ہے اس کے متعلق پینمبر کے دل میں ایسی حسرت پینمبر کی شان کے خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیر بھی صحیح نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ خلاف ہے اور بالکل بعید ہے۔ لہذا یہ جیر بھی صحیح نہیں ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ تفسیر مقبول :

سیح بات وہ ہے جوحدیث کی کتاب متدرک حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس مَنِينَ ہے روایت کی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس مَنْ الله نے اس کی تفسیراس طرح بیان کی ہے کہ حضرت داؤ د ملائے کواللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھاور دانائی عطافر مائی تھی اوروہ بڑے نتظم تھے۔حفرت داؤد مالیے نے چوہیں گھنٹے عبادت کے لیے تنیم کرر کھے تھے۔اس طرح که آ دها گھنشہ ایک بی بی عبادت کرے گی ، آ دها گھنشہ دوسری ، آ دها گھنشہ تیسری اور سحری کے وقت خودعبادت کریں گے ۔ چوہیں گھنٹے میں کوئی گھڑی الیی نہیں تھی کہ جس میں ان کے گھر ذکر وعبادت نہ ہوتی ہو۔اپنے اس حسن انتظام پر پچھ نازاں ہوئے کہ میرے گھر میں چومیں گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو بیناز کرنا پسند نہآیا کہ ایبا فخر کرنا پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے پھر یوں ہوا کہ حضرت داؤد مالیا ہے گھر کے حن میں عیادت میں مشغول تھے۔ان کے گھر کی دیوار پھلا نگ کر پچھلوگ اندرآ گئے حالا نکہ دیوار کافی بلندھی اور باہر چوکیداربھی تھے۔حضرت داؤ دیائے اس ہے گھبرائے کہ یہ لوگ درواز ہے سے کیوں نہیں آئے ۔ اتنی بلند دیواریں پھلانگ کر آئے ہیں چوکیدار کہاں گئے؟

طبعی طور پراس طرح گھرانے سے ایمان پرکوئی زہیں پرتی۔موئی مالیے اللہ تعالی کے جلیل القدر پنجیر ہیں۔ پاکیزہ وادی طوی میں نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا اے موئی مالیا ہے ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا اے پروردگار! یہ میری لاتھ ہے۔ اس کے ساتھ میں ملیک لگا تا ہوں اور اس کے ساتھ درخوں کے پتے جھاڑ کراپئی بریوں کے آگے ڈالٹا ہوں اور بھی کی جگہ ضرورت پڑجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا اس کو ڈالو۔ جب لاتھی کو ڈالٹ وہ وہ اڑ دھا بن گی۔سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وئی مُن ہوا جب لاتھی کو ڈالٹ وہ وہ اڑ دھا بن گئی۔سورۃ انمل آیت نمبر و اپارہ ۱۹ میں ہے وئی مُن ہوا وگئم یُعقیب پیٹے پھر کر بھا گنا شروع کیا چھے مر کر نہیں دیکھا کہ سانب موذی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خُس نُھ ا وَلَا تَسْخَفُ "اس کو پکڑ لواور مت ڈرو سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فر مایا خُس نُھ ا وَلَا تَسْخَفُ "اس کو پکڑ لواور مت ڈرو طور پر دیمن کتے ، سلے ،سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے طور پر دیمن کتے ، سلے ،سانپ وغیرہ سے ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان پر کوئی زویر تی ہے۔

تو داؤد عالی پریشان ہوئے کہ بیاتی بلند دیواریں پھلا تگ کر کیے آگے اور چوکیدار کدھر گئے؟ بیہ ہوا کیا؟ اس پریشانی میں اس وقت کی عبادت اور وظیفہ تسبیحات بھی ذہمن سے تکل گئیں اور ان آنے والول نے کہا حضرت! ہم دوفریق ہیں ہماری بات سنیں!

ایک نے کہا کہ بیہ میراساتھی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنجی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ وہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

پاس صرف ایک دنجی ہے اور بیہ ہتا ہے کہ وہ دنجی مجھے دے دو کہ میری سوپوری ہوجا کیں۔

اور بڑے سخت لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور باتوں میں مجھ پر غالب آگیا ہے۔

اور بڑے میری دادری کریں اور تی وانصاف کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد عالی نے ان کی باتیں سیں اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں باتیں سین اور جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فر مائی لیکن عبادت کا سار اوقت اسی فیصلے میں

گزرگیااور جس حسن انظام پرفخرتھااور نازاں تھے وہ قائم ندر کھ سکے مسیح بات یہی ہے باتی سب خرافات ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَهَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خرجمً اكرنے والول كى إذ تَسَوَرُ واللّه خرّاب - سود عربي زبان ميس ديواركوكمت ہیں اور تسیور کامعنی ہوتا ہے دیوار کا پھلائگنا۔جس وقت پھلائگی انھوں نے دیوار عبادت خانے کی محراب کامعنی کمرہ جس کمرے میں وہ عبادت کرتے تھے اِذْدَ خَلُوا عَلَى دَاوْدَ جب ده داخل موت داوُر عالياء كياس فَفَرْعَ مِنْهُمْ لِي وه محبرات ان سے داؤد عالیے ان کود مکھ کر گھبرا گئے کہ بید دیوار پھلا نگ کراندر کیوں آئے ہیں پہرے داركهال كية؟ اوروه بهي مجه كئة كددا وُد مَاكِيم خوف زده موكة بيل قَالُوا كَهِمْ لَكُ لَاتَخَفْ آبِ فوف نه كري خَصْمَن بَغِي بَعْضَنَاعَلى بَعْضِ جَم جَمَّارُ اكرنے والے ہیں زیادتی کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر۔ ہم دوفریق ہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے فاخگف بیننا بائحق ہارے درمیان فیصلہ کریں حق كمطابق وَلاتُشْطِط اورزياوتي نهري وَاهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِالصِّرَاطِ اور ہماری راہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ بیآنے والے اللہ تعالی کے فرشتے تھے انسان نہیں تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بیہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختياركر سكتے ہن اوركسى بھىشكل ميں آسكتے ہیں۔

حضرت جبرائیل مالئے عموماً حضرت وحید بن خلیفہ کلبی رفاق کی شکل میں آتے تھے اور کسی موقع پر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے تخضرت مُن اللہ کی کھوں سے کئی کھوں میں تشریف فر ماتھے عالبًا ظہر کا وقت تھا

ایک آ دمی آ کر دوزانو ہوکر گھنے آپ ہائی کے گھنوں کے ساتھ ملاکر بیٹے گیا جیے آ دمی التحيات ميں بيٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ آنخضرت سائناتا کی رانوں پرر کھ دیئے اور آپ سائناتا ت سوالات شروع كردية كمايمان كياجيز ع؟ آب سائية في مايا أنْ تُومِنَ باللهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَ شَرَّةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِإِيمَانَ مِمْلَ إِدوسراسوال كيا كواسلام كياچيز ع؟ آپ مَثْنِينًا نِهِ مِن الله الله من الله تعالى كاعبادت كرواوراس كے ساتھ كى كوشرىك نە تشہرا و اور نماز قائم کرو اور فریضہ زکوۃ ادا کرو ادر رمضان شریف کے روزے رکھو۔ اس نے تیسر اسوال میرکیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ مالی کے فرمایا کہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرو کہتم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوسوا گرتم اس کونہیں و مکھتے تو وہشمصیں دیکھر ہاہے۔ جوتھاسوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ یہ قیامت کاعلم ان یا کچ چیز وں میں ہے ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ کےسوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ آ دی جیلا گیا۔

آنحضرت علی فی نفسی بیکوہ قتم ہاں ذات کی جس کے قبی بیکوہ قتم ہاں ذات کی جس کے قبی میں میری جان ہے جس نے ان کو پہچان اس مرتبہ میں بھی ہیں میرے بال آئے میں نے ان کو پہچان لیا گر اس مرتبہ میں بھی نہیں پہچان سکا۔اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جبرا کیل مائے تھے تھا اس کا مائے تھے سوالات کے ذریعے تہمیں دین سکھانے کے لیے ۔ تو فرشتے تہمارے باس آئے تھے سوالات کے ذریعے تہمیں دین سکھانے کے لیے ۔ تو فرشتے انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔

تو وہ دونوں فرشتے تھے اللہ تعالی کی طرف سے امتحان کے طور پر آئے تھے۔ تو

ایک نے کہا اِنَّ هٰذَا آخِی بِشک بیمرا بھائی ہودی کاظے لاتنگے قریبہ نیکون نعجة قراحِدہ اس کے پاس نانو در نبیال ہیں قرق نعجة قراحِدہ اور میر پاس ایک دنی ہے فقال پی اس نے کہا اکفیلنی فال وہ بھی میری کفالت میں دے دو قرق قرن فی الخطاب اور گفتگو میں مجھ پر فالب آجا تا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو سخت کرتا ہے میرا لحاظ نہیں کرتا قال حضرت داؤد مالیے نے فر مایا لکھند فی ماری فیلے کے فر مایا کھند میں المنظم فیلی کے تیرے ساتھ بیسوالی نعجیت کے ہے۔ دنی مانگ کر الی نی خاجه اپنی دنیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔

یدا یک واقعہ ہے مجھانے کے لیے اس کے سواجتے قصے ہیں بے حقیقت ہیں ان میں نہیں پڑنا چاہے وَ إِنَّ کَیْنِیْرَامِنَ الْمُعْلَظَآءِ اور بے شک بہت سارے شریک این بین پڑنا چاہے وَ اِنَّ کَیْنِیْرَامِنَ الْمُعْلَظَآءِ اور بے شک بہت سارے بعض پر اِلَا الَّذِیْنَ اَمُنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ مُروه لوگ جوایمان لائے اور ممل کرتے ہیں اچھے لیکن وَ قَلِیْنُ مَّا اُمْمُ اللَّهِ الصَّلِحَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

## أتخضرت علي سے يبود بول كے تين سوالات:

اس طرح کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اِن کے اِن کے اُن کی کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اُن کی کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اُن کی کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ اِن کے اُن کی کے اُن کی کا واقعہ آنخضرت مَالْیَا کہ کے اُن کی کے اُن کی کے اُن کی کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کی کے اُن کی کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کی کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کی کا واقعہ آنخوا کی کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کی کے اُن کی آن کہ آنخوا کی کا واقعہ آنخوا کی کے اُن کی کے کہ کے اُن کی کے اُن کی کے اُن کی کے اُن کی کے کہ کے کے کہ کے کہ

- ایک بیک روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب تک جان دار کے اندر ہوتی ہے تو وہ
   زندہ ہے اور جب نکل گئی تو مر گیا۔
  - 🕥 دوسراسوال كهاصحاب كهف كون تصان كي تعداد كتني تقيي؟
  - ا تیسراسوال که ذوالقرنین کون بزرگ تصان کاقصه کیا ہے؟

آپ عَلَیْ اَ نَے مَل مایا کہ کل بتاؤں گا۔ ان شاء اللہ کہنا ہول گئے۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے دہی آئے گی ہوچھ کر بتا دوں گا۔ پندرھویں پارے میں ندکور ہے کہ پندرہ دن مسلسل وی ندآئی۔ یہود یوں کوموقع مل گیا آ دازیں کنے کا۔ آکر کہتے کہ جی آپ کاکل نہیں آیا قیامت کو آئے گا۔ پندرہ دن کے بعدوی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فر مایا وک تھوٹ کن یشآء اللہ [کہف: ۲۳]" اور آپ نہ کہیں کسی شے کے بارے میں کہ کرنے والا ہوں کل گریہ کہ اللہ چا ہے۔ "چونکہ پنجمبروں کامقام بہت بلندہوتا ہے اس لیے فور آئنہ یہ وجاتی ہے۔

فرمایا اس نے اپنے بروردگار سے مغفرت طلب کی وَخَوَّرَاکِعًا اور گرگئے رکوع میں وَانَابَ اور رجوع کیا اللہ تعالی کی طرف ۔ یہ بجد ہے والی آیت ہے جس جس نے سی ہے اس پر بجدہ لازم ہوگیا ہے ۔ اور بجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ باوضوہ وہ کپڑے صاف ہوں ، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہواور یہ بخدہ چونکہ واجب ہے لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی کرسکتے ہو۔ البتہ نفلی نماز ان اوقات میں یہ بی بخدہ چونکہ واجب ہے لہٰذا طلوع فجر کے بعد بھی کرسکتے ہو۔ البتہ نفلی نماز ان اوقات میں

جائز نہیں ہے۔ میں صادق کے بعد تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے ۔ کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ میں ، سجدہ تلاوت کر سکتے نہیں پڑھ سکتے ۔ ہاں! میں صادق کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور بہی تھم ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک اور عمر کی نماز کے بعد غروب آفاب تک۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ بیے کہ اللہ اکبر کہہ کرسجدے میں چلا جائے ، تین ، یا کچے یا سات مرتبیج بر حکراللدا کبر که کر حدے سے سرافھائے۔اس میں التحیات میں ہے۔ وائيں بائيس سلام پھيرنانبيس ہے۔الله تعالى فرماتے بين فَغَفَرْنَالَهُ پس مم نے بخش دياان كو ذلك سيصور حسن انظام برنازكر في والا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَو لَفِي اورب شک داؤد مالیا کا ہمارے ہاں برامقام ہے و تحسر سے مال اور احجما ممانا ہے يْدَاوْدُ اعواوُومَالِيم إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيْفَة فِي الْأَرْضِ بِيشَكَ بِم فِي اللَّهِ آبِ كُو زمین میں خلیفہ فاخے مُبین النّاس بِالْحَقّ پی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق ے ساتھ حق والا فیصلہ کریں وَلاتَتَبع الْهَوٰی اورخواہش کی پیروی نہ کریں فَيْضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لِي بِي تَجْ الله تعالى كرات سے بهاد على جمي بھي انى ذات پراعتماد نہ کریں بلکہ کہو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں اِنَ الَّذِيْرَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِشَك وه لوك جوبهك جاتے بي الله تعالى كے رائے سے لَهُمْ عَذَابُ شَدِيْدٌ ان کے ليے خت عذاب ہے۔ كيول؟ بِمَانَسُوايَوْمَ الحساب اس کیے کہ بھلادیا انہوں نے حساب کے دن کو۔اس کی تیاری نہیں کی اس کیے سز اہوگی۔

وماخكفنا التنمآء والكرض ومأيينهما باطلاذ لكظن الَّذِيْنُ كَفُرُوا فُويُكُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ التَّارِ الْمُرْجَعُ فَلُ الَّذِيْنَ المُواوعِلُواالصّلِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ الْمُنْعِدُ لَا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ @كِتْبُ آنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكٌ لِلكَّبِّرُ وَالنِّيهِ وَلِيَتَنَّكُرُ أُولُوا الْكِلْيَابِ 6و وَهَبْنَالِدَاوْدِ سُلِيْلُنَ نِعُمَ الْعَيْثُ إِنَّهُ آوَابُ قَالَهُ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينِ الصَّفِينَ الْحِيادُ فَقَالَ إِنَّ ٱحْبَيْتُ حُبّ الْخَيْرُعَنْ ذِكْرِرَكِيْ حَتَّى تُوارِتْ بِالْحِيَابِ ﴿ وَدُوْمَاعَلَىٰ فَطَفِقَ مَسَكًا يَالسُّوْقِ وَالْكَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَلْ فَتَنَّاسُلَيْمُنَ وَالْقَنْنَاعَلِي كُرْسِيِّه جَسَدُاثُمْ آنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًالًا يَنْبُغِيْ لِلْحَدِ مِنْ بَعْدِي أَلِكَ انْتَ الْوَقَابُ فَسَعَّرُنَالَهُ الرَيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥

وَمَاخَلَقُنَاالَّمَاءَ اورنبیں پیداکیا ہم نے آسان کو وَالْاَرْضَ اور زمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کھان دونوں کے درمیان ہے باطلا ہے کار ذلک یہ ظُنُ الَّذِیْنَ خیال ہے ان لوگوں کا گفر وُوا جوکا فرین فویل گلزیز کفروا ہوکا فرین فویل گلزیز کفروا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوکا فرین مِنَ النّادِ آگ میں آئ نَجْعَلُ الَّذِیْنَ کیا ہم کردیں گان لوگوں کو امنوا جوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ اور کمل کے انہوں نے اچھے کا نُمُفَسِدِیْنَ جوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ اور کمل کے انہوں نے اچھے کا نُمُفَسِدِیْنَ

في الأزير ان لوگول كي طرح جوفساد مياتے بين زمين ميں أَمْ يَخْعَلُ المُتَّقِيْنِ كَالْفُجَّارِ يَا مُم كردي كَ يرميز گاروں كوفاسقول كى طرح كِيْتُ اَنْزَنْنُهُ يَهُ كَابِ ہے جس كوہم نے نازل كيا اِلْكُ آپ كى طرف مُبْرَكَ بركت والى م يُيَدَّبُّرُ وَاليَّهِ تَاكَةُ وروفكر كرين اس كي آيات مين وَيْتَذَكَّرُ أورتا كَهُ فِي حَتْ عَاصَلَ كُرِينَ أُولُوا الْأَنْبَابِ عَقَلَ مند لوگ وَوَهَبْنَالِدَاؤُدَسُلَيْسُوبِ اورعطاكياجم في داؤد مايد كوسليمان مايد يَعْمَ الْعَبْدُ بَهِت الْحِها بنده تها إِنَّهُ أَوَّاتِ بِي شك وه رجوع كرنے والا تها إذ عُرضَ عَلَيْهِ جَس وقت بيش كي سيخ الله بالْعَشِي بيجها بير الصْفِئْتُ اصِل مُعورُ ع الْجِيَادُ تيزرفار فَقَالَ بِس انهول فِه مايا اِنْ اَحْبَبْتُ بِشُكُ مِينَ فِي حَبْتُ كُلُ مُحْبِتُ كَا مُحْبِتُ عَنْ الْخَيْرِ مَالَ كَامِحِبِتُ عَنْ ذِكْرِرَبِيُ اين ربكي يادك لي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ يَهِال تَك كَه وه غائب ہو گئے پردے کے پیچھے رُدُّوْ هَاعَكَ اَ لُوٹاوُان كو مجھ پر فَطَفِقَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَقِي وَالْأَغْنَاقِ لِي للَّهُ كَنَّ وه جَهَا رُنْ اللَّهُ عَنَاقِ لِي لللَّهُ عَنا ور پندلیوں کو وَلَقَدُ فَتَنَا سَلَيْهُ مِن ورالبت تحقیق م نے آزمائش میں والا سلیمان سلیم و وَالْقَیْنَاعَلی گُرْسِیِّه اورہم نے ڈال دیاان کی کری پر جَمَدًا ایک دھڑ شُرِّان کی اس نے رجوع کیا قال کہا رب اغْفِرْ لِي الهمير ارب مجھ بخش وے وَهَبْ لِي مُلكًا اورعطاكر مجھ

ایساملک لاین بخی لاک بوندلائق ہوکی کے لیے قری بغیری میرے بعد اِنگ آئی آئی دین والے ہیں فسکٹر نالکہ البعد اِنگ آئی آئی وین والے ہیں فسکٹر نالکہ البی یک آئی البی کے ہواکو تنجری باغیرہ وہ چلی تقی اس کے ہواکو تنجری باغیرہ وہ چلی تقی اس کے محاکم کے ساتھ رُخان خرم مین آئی اس کے مات جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ میں ایسا تھ رُخان خرم مین آئی اس کے ہواکہ بات جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ ابطا آیات :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہک گئے ان

کے لیے بخت عذاب ہوگاس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کوفراموش کردیا چاہے

زبان سے کیا یا عمل سے کیا کہ جوآ خرت کی تیاری نہیں کرتا آ خرت کی فکر نہیں کرتا اسے

آ خرت کی پروانہیں ہے تو اس نے عملاً آخرت کوفراموش کردیا ہے۔اگلی آ بیت کر بہہ میں

اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر فرمایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ مَاخَلَقْنَاللّهَمَآءَوَالْاَرْضَ اور نہیں پیداکیا ہم نے آسان اور زمین کو وَمَّابَیْنَهُمَابًاطِلًا اور جو پھوان دونوں کے درمیان ہے باکر مثال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہاس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہال کے طور پردیکھوایہ مجدتمہارے سامنے ہاس کی دیواریں ہیں، چھت ہے منائی ہے کہ ہے۔ کیا اس کے بنانے والے نے ہمقصد بنائی ہے؟ نہیں بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، الله تعالی کا ذکر کریں، دین جالس ہوں۔ تو اس چھوٹی سی بنا کا کوئی مقصد ہے تو اتنا بڑا آسان اور زمین کیا الله تعالی نے ہے مقصد بیدا کیے ہیں اس کا کوئی مقصد بیدا ہے۔

دیکھو! مدرسہ، کالج، یو نیورٹی یا کوئی ادارہ بنتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے پھر اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بیے جو اس کے امتحان کا دن ہوتا ہے اس کا نام یوم حساب ہے۔ اس طرح الله تعالى نے زمین آسان بنایا ،اس میں مخلوق بسائی ،ان کے لیے نصاب مقرر کیا،اس کے امتحان کے دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔ السن نیک مے زدع اللہ خور ق " ونیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "جو یہاں بوؤ کے وہاں کا ٹو گے۔ جو یہاں پڑھو کے ممل کرو گے قیامت کے بعداس کا امتحان ہے۔

اس کوب کارکون سجھتے ہیں؟ ﴿ لَاِنَظَنُّ الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا سِخْیال ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں فَویْلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَامِنَ النَّارِ پُس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جوکافر ہیں آگ میں۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اَمْ مَنْجُعَلُ الَّذِیْنَ اَمْتُوا کیا ہم کرویں گے ان لوگوں کوجو ایمان لائے وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے کا اُنْمُفُسِدِیْنَ فِی الاَرْضِ ان لوگوں کی طرح جوز مین میں فسادی ہیں۔ کیا نیک اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور بدکا کوئی فرق نہیں نکلے گا؟ ایک طرف شریف ہیں دوسری طرف غنڈے، بدمعاش اور فسادی ہیں ان کا کوئی فرق نہیں نکلے گا آم مَنْجُعَلُ الْمُشَقِّمِنِ کَا لَفُحَبَّالٍ کیا ہم کردیں گے پہیزگاروں کوفاسق فاجروں کی طرح۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دیکھو! دنیا میں کئی نیک ہیں کہا کہ لدیور انہیں ملا اور ملا ہے تو بہت تھوڑا۔

آنخضرت النوائي ذات گرامی ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نیک ہستی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن احادیث میں آتا ہے کہ دودن مسلسل آپ نے بھی سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت عائشہ مڑھ فرماتی ہیں کہ مسلسل تین تین مہینے ہمارے چو لھے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آگ نہیں جلتی تھی میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میں جراغ نہیں ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میارک آپ مالی تی اکبر ہوتا تھا۔ مکان اتنا تھا کہ اس میں تین قبریں ہیں۔ ایک قبر میارک آپ مالیہ تی اکبر ہوتا تھا۔ مکان اورایک حضرت عمر ہوتا کی اورایک قبر

کی جگداور ہے ہیں۔ جہال حضرت عیسیٰ علیہ وفن ہول گے۔ تو آپ ہٹائی کواپی نیکیوں کا صلہ تو ندملا۔ تو کیا ایسا دن فیس ہونا چاہیے کہ جہال وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے آئے۔ دنیا کی کوئی حکومت الی نہیں ہے جو وفا داروں اور غداروں کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی وفاداری کا معیار کیا ہے؟ کوئی لوٹا بنتا ہے یانہیں۔ قیامت نہ آنے کا مطلب یہ ہو کہ مومن اور کا فرایک جیسے رہیں، صلح اور فسادی کا فرق نہ ہوا، معاذ ہو، متی غیر متی برابر ہوں۔ تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الی کمین تو نہ ہوا، معاذ ہو، تتی غیر متی برابر ہوں۔ تو پھراس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی احکم الی کمین تو نہ ہوا، معاذ اللہ تعالی۔ لہذا قیامت کا قائم ہو ناعقلی طور پر بھی ضروری ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ دیا جائے اور جس دن بدلہ دیا جائے گااس کا نام یوم الحساب ہے۔ یہ یوم الحساب کی تھوڑی سی تشریح ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جے ٹی آئز کنا ہے ایک سے کتاب ہے جس کونازل کیا ہم ان آپ کی طرف اے بی کریم مالی آگا ۔ مبارک ہے برکت والی ہے۔ اس کو باوضو ہاتھ لگا نا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو بھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اتاری اس لیے ہے کہ قید بَرِی وَ اللّیہ تاکہ قرآن پاک کی آیات پر خور کریں اور بمجھیں۔ اس کی ایک آیت بیجھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے پر خور کریں اور بمجھیں۔ اس کی ایک آیت بیجھنے کا ثواب ہزار آیت بغیر ترجے کے پر صنے سے زیادہ ہے۔ رات کے چند من پر صنے سے زیادہ ہے۔ کے ایک میں آتا ہے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے خرج کرنا ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ صدیث پاک میں آتا ہے فقیقہ واحد خیر قرن آئف عام ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔ ''کیونکہ فقیقہ واحد خیر قرن آئف عام ہزار عبادت گزار سے بہتر ہے۔ ''کیونکہ ان کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہا در جو عالم ہوں دور مروں کی اصلاح بھی کرے گا۔

توفر مایا کرتر آن اس لیے نازل کیا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یہ قرآن اس میں غور وفکر کریں۔ اور یا در کھنا! یہ قرآن مرد ، عورت ، بوڑھے ، جوان ، بچوں ، سب کے لیے نازل ہوا ہے تا کہ اس کی آیات پر غور کریں اس کو بجھیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ کالج سکولوں میں پڑھنے کے لیے کافی تعداد میں جاتے ہیں ٹیویشنیں بھی دیتے ہیں اور قرآن کریم مفت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ فرمایا و لیک تَذَکِّرُ اُ و لُو االْا لُبَابِ اور تاکہ نہیں ہوگی مخض چوم جائے کہ تاکہ نسیحت حاصل ہوگی محض چوم جائے کہ نال فی میں رکھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائے کہ نال فی میں دکھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائے کہ نال فی میں دکھنے سے حاصل ہوگی محض چوم جائے کے نال فی میں دکھنے سے تو نہیں آئے گی۔

#### حضرت داؤر مله کا داقعه:

آ گے اللہ تعالی نے داؤر مالیے کا واقعہ بیان فر ماکرآپ مُنْ اللّٰہ کو اورآپ مُنْ اللّٰہ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین فر مائی ہے کہ حضرت داؤ د مالیے پر آز مائٹ آئی تو انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا آپ مُنْ اِیْنَ کِی پریٹانیوں میں صبر سے کام لیں کامیا بی آپ مُنْ اِیْنَ کِی کے قدم چو ہے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَوَهَبُنَالِدَاوْدَسُکیُسْنَ اورعطاکیا ہم نے داؤد مالیے کو سلیمان مالیے جیساجلیل القدر فرزند نِعْتُ الْعَبُدُ بہت اچھابندہ تھا اِنَّهَ اُوَّابِ وہ رجوع کرنے والاتھا الله تعالی کی طرف بیا دنوں الله تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔الله تعالی نے دونوں کو نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطافر مائی ۔حضرت داؤد مالی ہے کی انہیں بیٹے تھے جن میں سلیمان مالیے سب سے چھوٹے تھے گر الله تعالی نے دان کو بے شارخو بیوں سے نو از اتھا۔الله تعالی نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے نے ان کو بے شارخو بیوں سے نو از اتھا۔الله تعالی نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے نے ان کو بے شارخو بیوں سے نو از اتھا۔الله تعالی نے جنوں ، پرندوں اور ہوا کو بھی ان کے

تا بع کردیا تھا۔اور قوت فیصلہ ایسی عطافر مائی تھی کہ باپ کی موجودگی میں اور کم سنی کی عمر میں بڑے بڑے فیصلے کرجاتے تھے۔حضرت داؤد مَالْئِلِیم کی وفائٹ کے بعدان کے جانشین ہے۔اگلی آیات میں حضرت سلیمان مَالْئِلِیم کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے ہيں إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِئْتُ الْجِيَادُ جب بيش كي گئے آپ پر بچھلے پہرنہایت ہی عمدہ اصیل گھوڑنے تیز رفتار۔ صف اس گھوڑے کو کہتے میں جوعام طور پراینے تین یاؤں پروزن ڈالٹا ہےاور چوتھے یاؤں کاصرف اگلا پنجہ زمین يرركه اب سلى طوريري كھوڑے كے عمدہ ہونے كى علامت ہوتى ہے۔سليمان ماليا كے اصطبل میں اس قتم کے ہزاروں گھوڑے تھے جو جہاد میں استعال ہوتے تھے۔سلیمان مالنام کوان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ان کی دیکھ بھال خود کرتے تھے۔ یہ گھوڑے آپ کی خدمت میں پچھلے بہر پیش کے گئے آپ ان کے معاینے میں مصروف تھے کہ سی گھوڑے میں کوئی نقص تونہیں آ گیا۔ گھوڑوں کے معاہیے میں اس قدرمحو ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز کا دفت جاتا رہا۔اس وفت حضرت سلیمان مائیے نے فَقَالَ کیس فرمایا الِّنَ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِينَ بِشَكَ مِن فِعِت كَى مال كساته الله تعالی کے ذکر کے لیے خٹی تَوَارَتْ بِانْحِجَابِ یہاں تک کہوہ غائب ہوگئے یردے کے پیچھے کہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ان کی دیکھ بھال اور تربیت بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔مطلب میہ ہے کہ ان کوذکر الہی فوت ہوجانے پریریشانی نہیں ہوئی کہ جہاد کی تیاری میں ذکرالٰہی کا فوت ہوجانا کوئی خاص حرج والی بات نہیں ہے۔

چنانچ سلیمان مالی از خوادموں کو کھم دیا رکھ فی اعلی کو ٹاؤان کو مجھ پر۔ان محکور وں کو واپس میرے پاس لاؤ۔ پس جب ان کو واپس لایا گیا فی فیلفی مسلیا

بِالشَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ پِس وہ لگ گئے جھاڑنے ان کی پنڈلیوں کو اور گردنوں کو۔ چونکہ سلیمان مالیٹے کو جہاد میں کام آنے والے عمدہ قتم کے گھوڑوں سے محبت تھی اس لیے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

اور یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی دکھے بھال میں سلیمان مالیے کی عبادت کا فریضہ رہ گیا تو آپ کو سخت رنج ہوااور کہنے گئے کہ میں نے مال کی محبت کو ذکر الہی پرتر جیح دی ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کہ کہ ان سے یہ لطمی ہوئی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی پڑلیوں اور گردنوں کو نکوار سے کا شاشروع کردیا کہ سے کا معنی قطع کرنا بھی آتا ہے کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے فرض عبادت رہ گئی ہے۔

حضرت سليمان عالياء كي آزمائش:

میں میریمی آتا ہے کہ اگر سلیمان عالیہ قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہدو ہے تو سوی سو بويوں كے بال بي پيدا ہوتے - قال سليمان عليه نے كہا رَبِّ اغْفِر في اے مير الم بحصمعاف كروك وَهَبْ نِي مُلْكَالَّا يَنْبَغِي لِآحَدِ فِنْ بَعْدِي اورعِطا كر بحصابيا ملك جوندلائق موكى كے ليے مير عابعد إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بِيثُك آب ہی وینے والے ہیں۔اللہ تعالی نے سلیمان مالیظیم کی دعا قبول فرمائی اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی انسانوں یر ، جنوں پر ادر پرندوں پر حکومت عطا فرمائی اور اتن عظیم الشان اور بے مثال حکومت ہونے کے باوجود سلیمان مالیا ہے بیت المال ہے بھی ایک پیر بھی نہیں لیا۔اینے اہل وعیال کے اخراجات ٹوکریاں بنا کرپورے کرتے تھے۔آگے الله تعالى في بعض انعامات كاذكر فرمايا م فَسَخَّرُ نَالَةُ الدِّيْحَ لِين تابع كرديا بم فِي ان کے لیے ہواکو تَجْری بِاَمْر ہِ رُخَاءً وہ چلی تھی اس کے تھم کے ساتھ زم زم ۔اور ال ہوا کے ذریع حَیْثُ اَصَابَ جہال بھی جانا چاہتے تھے بہ تفاظت سرعت کے ساتھ باسانی پہنے جاتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر ۱۲ میں ہے غدو کھا شَفِر وَرواحها شَهْرٌ '' آیٹ مجے کے وقت ایک ماہ کاسفر طے کر لیتے تھے اور شام کے دفت بھی ایک ماہ کا سفر طے کر لیتے تھے۔''

\*\*\*

## والشيطين كالتالية

عُوَّاصِ ﴿ وَاخْرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَفْقَادِ ﴿ هَذَا اعْطَآوُنَا فَانْنُ الْمُعْلَوْ هَذَا الْمُفْرِ وَ الْكَنْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ وَحُسْنَ مَا إِنَّ الْمُعْدَى وَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ وَحُسْنَ مَا إِنْ اللَّهِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكُ وَلَالْمُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَلِمُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلِكُ وَالْمُلْكُ وَلِمُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ ولِمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُ

اجھاٹھکانہ ہے وَاذْ کے زَعَبْدُنَا آیُونِ اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے الوبكا (ماليك) إذْنَادى رَبَّةَ جب يكارااس في اليخرب و أَنِّي مَسَّنِي الشَيْطُرِ بِنُصْبِ بِشَكَ مِحْصِ بَهْجِ إِنَّى شَيطان نِ تَكَيف قَعَذَابِ اور ايذا أرْڪُض بِرِجُلِكَ مارواين ياوَل كوزمين ير هٰذَامُغُتَسَالَ بِهِ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے بارڈ قَ شَرَابُ مُصْندُا اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَالَةً آهُلَهُ اورعطاكيم في النكوان كي هروال ومثلَهُمُ مَّعَهُمُ اوران كيرابران كساته رَخَهُ مِّنَّا ابْي طرف عمرباني كرتے ہوئے وَذِ اللَّهُ وَلِي الْأَلْبَابِ اور تقیحت ہے عقل مندوں کے لي وخُذْبِيدِك اور بكر لوايخ باته سے ضِغْمًا تكول كا كُمّا فَاضْرِبْ بِهِ لِي مارواس كساته وَلَا تَحْنَثُ اور حانث نه مو إِنَّا وَجَدْنُهُ صَابِرًا بِشُك بِإِيابُم نِي اللهُ وَمِرْكُر فِ وَالْ يَعْمَ الْعَبْدُ الْحِمَا بنده تها إنَّةَ أَوَّاتِ بِشُك وهرجوع كرنے والاتها وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اور تذكره كرين آب مارے بندول كا إبْلهِ يُمدَّوَ إِسْلُو وَيَعْقُوْبَ ابراہم عليه اوراسحاق عليه اور يعقوب عليه كا أوني الآيدي والأبصار جوم تقول والے اور آنکھوں والے تھے اِنّا آخُلُصْنَهُ فَي بِخَالِصَةٍ بِحْتَك بم نے ان كو متاز کیا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ ذیفے ری الدَّار جو اس گھر کی یاد ہے وَإِنَّهُمْ أُورِ عِثْكُوهُ عِنْدَنَا جَارِكِ إِلَى لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

#### ماقبل سے ربط:

اس سے پہلے بھی سلیمان مالیے براحسان کا ذکر تھا۔ آج کی بہلی آیات میں بھی سلیمان ملائلہ برایک احسان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی تعالی فرماتے ہیں والشَّلط نِنَ اور ہم نے شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کیا گل بٹاآء جن میں سے ہرایک عمارتیں بنانے والاتھا۔حضرت سلیمان مالیے نے جنات کے ذریعے بری بری عمارتیں بنوائیں۔ جنات بڑے بڑے بھاری پچھر دور دراز سے اٹھا کر لاتے ان کوتر اشتے اور اوپر کی منزل تک بہنچاتے اور ان سے دھاتوں کی ڈھلائی کا کام بھی لیتے تھے جس سے عمارتوں کے جملہ لواز مات تیار ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ فرمایا قَغَوَّابِ ان میں غوطہ خورشیاطین بھی تھے جوسمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی اور ضرورت کی دوسری چیزیں نکال لاتے تھے قَاخَرِيْنَ مَقَرَّ نِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ اور بهت سارے دوسرے جنات وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔حضرت سلیمان مالیے شرارتی جنوں کوسزا کے طور پر قید بھی کر دیتے تھے۔بہر حال جنات بھی سلیمان مالیا ہے کشکر میں شامل ہوتے تھے اور آ پ کے حکم ك العميل كرتے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اعظاؤی اللہ سب مجھ ہاری طرف ے مہیں عطا ہوا ہے اب آپ کے اختیار میں ہے۔ فامنیٰ پستم احسان کروجس پر عاموستيم كرك أوأ غيلك ياروك لوجس سے عامو، يجھ ندوي - آب جس طرح كري آپ كواختيار ج بغير جناب بغير حماب كيعن ال تقيم برآب سے

قیامت والے دن کوئی باز پر سنبیں ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَهُ لَهٰی اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بہت ہوا مرتبہ ہے۔ ہمارے انعامات دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا بہت ہوا حصہ ہے و کھنے ماپ اور بہت اچھاٹھ کا ناہے آخرت میں۔

تذكره خضرت الوب عالياء

حضرت سلیمان مالیا، کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے ابوب مالیا، کا ذکر فرمایا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاذْ کُرْ عَبْدُنَا آیُوْبَ اور آپ یادکریں ہارے بندے الوب كو (عاليم) حضرت الوب عاليه كاسلسله نسب اللطرح ب: الوب بن عوص بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیت ۔ گویا کہ آب ابراہیم علیت کے کھر ہوتے ہیں اور آپ کی والده حضرت بوسف مالياء كي بيني يا يوتي تحييل \_ الله تعالى كعظيم بينمبرين اور دنياوي اعتبار ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخیر کثیر عطافر مائی تھی کھیتی ہاڑی کے لیے ایک ہزار بیل تنے ، سات ہزار سے زیادہ بھیٹر بکریاں تھیں ، تین ہزار سے زیادہ اونٹ تھے ، ایک ہزار سے زیادہ بار برداری کے لیے گدھے خچروغیرہ تھے، یانچ سوسے زیادہ خدام تھے، ہروقت لنگر جاری رہتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے اور سات بیٹیاں ان کوعطا فر مائی تھیں۔ تفسیروں میں بہت ساری با تمیں لکھی ہیں۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک دفعہ ایوب کے ذہن میں خیال آیا کہ اس علاقہ میں مجھ سے برد امال دار کوئی نہیں ہے یعنی اینے مال پر تھوڑ اسانا زکیا۔ بیرب تعالی کو پہندنہ آیارب تعالی نے امتحان میں مبتلا کردیا۔ اور بیہ وجہ بھی کھی ہے کہ راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد

جا بی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیکھی ہے کہ ایک دن

ایوب مالنظیے نے اسپے اہل خانہ کوفر مایا کہ بمری ذبح کرے بھونوخود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ يهلي يروسيوں كودينے كى عادت تھى اس دن بھول سے ۔الله تعالى كويد بيندنه آيا-كوئى بھى وجه بوبه بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کوانا نیت پسند نہیں ہے۔ فخر وناز پسند نہیں ہے تواضع اور عاجزی پہند ہے۔ایک دن ایبا ہوا کہ ایک لڑکے نے سب بہن بھائیوں کی دعوت کی والدین سمیت ـ والده رحمت بی بی اور والدا یوب مالیایج نے کہا سارے مکان کو بند کر کے جانامشکل ہے بہت بڑامکان تھا کوئی کتابلاا ندرنہ آجائے تم سارے جا کرکھا کرفارغ ہو كرآ جاؤ پھرہم جاكركھاليں گےان شاءاللہ تعالیٰ \_رب تعالیٰ کی قدرت كه كھا نا كھارے ے کہ مکان گراسب نیجے آ کرمر گئے۔ بیٹے بیٹیاں ، داماد ، بہو، چھوٹا ، بڑاکوئی بھی نہ بچا۔ حضرت ابوب ملاہدے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دیکھوآج گھر میں ایک فر دفوت ہو چائے تو کتناصدمہ ہوتا ہے۔صدمے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں سے فر مایا کہ بید مال ڈنگرتمہاراہےاب میں نے اس کا کیا کرناہے۔ملازموں کےعلاوہ دوسر بےلوگوں نے بھی نا جائز فائدہ اٹھایا۔ پچھ ملازم لے گئے بچھ دوسر بلوگ لے گئے جتی کہوہ وقت بھی آیا کہ بی بی دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اورروٹی وغیرہ لے آتی تھی۔ جہاں ہروفت دیکیں بکتی ہوں وہاں پیرحال ہوجائے کہ کسی کے گھر جھاڑو پھیر کرروٹی لاتے۔ بہت براامتحان ہے۔ یہ حالت کتنا عرصہ رہی؟ تین سال، سات سال، تیرہ سال اور اٹھارہ سال بھی لکھے ہیں۔

مافظ ابن حجر عسقلانی مینید برے بلندیائے مکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ ابن حجر عسقلانی مینید برے بلندیائے مکے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے ۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سجے برداشت نہیں کرسکتا۔ سات سال بھی کیا کم ہیں۔ بعض تفسیروں میں کہاوتیں کھی ہیں جو سجے

نہیں ہیں کہان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے پہتھاوہ تھاپیزی خرا فات ہیں اللہ تعالیٰ ا ہے پیغمبروں کوالیں بماری ہے محفوظ رکھتا ہے جولوگوں کی نفرت کا سبب ہو۔کوئی پیغمبر مختجا نہیں تھا ،کوئی کوڑھ والانہیں تھا البتہ جسم کے اندر درد ، پیٹ درد ، بخار ، صدمہ وغیرہ پیہ نبوت کےخلاف نہیں ہیں۔ بہر حال ہی بی بڑی باو فاتھی محنت مشقت کر کےخود بھی کھاتی ان کوبھی کھلاتی ۔اس نے ساتھ نہیں جھوڑا۔ابیک گھر آ رہی تھی کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا اس میں ایک حکیم کھڑالوگوں کو گولیاں ، پڑیاں دے رہاتھا۔ یہ بھی جا کر کھڑی ہوگئی اور کہا کہ میراخاوند بیار ہے اورمیرے یاس پیسا دھیلابھی کوئی نہیں ہے۔اس نے کہا کہ تمہارا نام کیاہے۔انہوں نے جواب دیا کہ رحمت بی بی بنت فراتیم فاوند کا نام کیا ہے۔ایوب بن عیش مالیے۔ کہنے لگانی بی! میں نے کوئی پیسانہیں لینا پیدوائی مفت لے کر جاؤ مگر اتنی بات کہددینا کہ علیم نے شفادی ہے۔ وہ بناؤٹی حکیم ابلیس تعین تھا۔ بی بی پڑیاں لے کر گھر گئی اور کہا کہ حکیم نے دوائی مفت وی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد ینا کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ بیشرکیہ جملہ تھا اگر جہاس کی تاویل ہوسکتی تھی کہ حکیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

م دوااس سے شفااس سے نہ دوسر اشافی پایا کھا پایا کھیا ہا کہ میں سخوں پر ہوالشانی لکھا پایا

بہرحال حضرت ابوب ملك كواس جملے پر غصر آيا كہ يہ كہد دينا كہ تكيم نے شفا دى ہے۔ فر مايا ميں تجھے سولاٹھياں ماروں گا ابليس كواتن جراًت ہوگئ ہے كہ وہ ميرے ايمان پر ڈاكا ڈالٽاہے۔

الله تعالى فرماتے بیں وَاذْ كُرْ عَبْدَنَا آيُّوبَ اور ذَكر كري مارے بندے

اتن بیاری میں میرا ساتھ دیا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ آپ پریشان نہ ہوں سوئکوں کا ایک جھاڑو لے کرایک ہی بار ماردیں آپ کی قسم پوری ہوجائے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب مالیے کوشم پوری کرنے کا حیلہ بتلا دیا۔

الله تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے و اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عصمت کی دوسری دلیل یہ بیان فرمائی ہے اور اقتصے اقد نے نے نے دائی نے نے اور اقتصے لوگوں میں سے ہیں۔ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا کوئی ڈگری پاس کر کے نبی اور رسول نہیں بن گئے کیونکہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں ہے۔

مزید پنجمبروں کا ذکر فرمایا وَاذگر اِسْلَمِیْلُ وَالْیَسَعُ وَ ذَالْکِفْلِ اور آپ ذکر کریں اساعیل، البیع اور ذو الکفل عالیہ کا وکی قِینَ الاَخْیارِ بیسارے خوبی والے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطافر مائی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔حضرت اساعیل عالیہ کے واقعات تومشہور ہیں البیع عالیہ حضرت البیاس مالیہ کے بعدان کے جانشین بنے تھے ان پر بردی مصببتیں آئیں جن کوانہوں نے بردے مبرکے ساتھ برداشت کیا۔

## حضرت ذوالكفل ماليكيم كوذوالكفل كهني وجه:

اور ذوالکفل نے کسی شخص کی صانت دی تھی جس کی بناپران کو چودہ سال یااس سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار تا پڑااس وجہ سے یہ ان کا لقب پڑ گیا۔ نام پچھ اور تھا۔ بعض مفسرین ذوالکفل کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے دور کے ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کوئل کر دیتے تھے مگر انہوں نے ایک سوانبیا ،کرام کو پناہ دی اور ان کی کفالت کی اس لیے آپ کا لقب ذوالکفل پڑ گیا۔

## هٰ ذَا ذِكُو وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ

عَانِهِ هَجَنْتِ عَدَنِ مُفَتَّكَةً لَهُمُ الْكَبُوابُ هَمْ يَكِينِن فِهَايِن عُونَ وَهُمُ الْكُونِ الْكَرْفِ الْكُولُ الْكَرْفِ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُولُ الْكَرْفِ الْكُرْفِ الْكُلُولُ الْكُرْفِ الْكُلُولُ الْكُرِفِ الْكُلُولُ الْكُرْفِ الْكُرْفِ الْكُلُولُ الْكُلِ

هٰذَاذِكُرُ يَضِعَت م وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بِشَك بِهِيزگارول كَ لِي لَمُتَّ فِينَ الْبَهَا فِي الْبَهَا فِي الْبَهَا فِي الْمُتَّ فِي الْبَهَا فِي الْمُتَّ فِي الْبَهَا فِي الْمُتَّ فِي الْمُتَابِ الْبَهَا فِي الْمُتَابِ الْمَاتِ فِي الْمُتَابِ الْمَاتِي الْمُتَابِ اللَّهِ الْمُلْ الْمُتَابِ اللَّهُ الْمُلْ الْمُتَابِ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ ا

ييى نگاهر كھے واليال آئر آئ مممر هذامائو عَدُونَ يوه بجس كاتم سے وعدہ کیا گیاتھا لِیَوْج الْحِیّابِ صاب کے دن اِنَّ هٰذَالْرِزُقُنَا ہے شك بيالبته مارارزق م عالَهٔ مِن نَفَادٍ نہيں ماس كے ليختم مونا هٰذَا بیاای ہوگا وَ إِنَّ لِلطَّغِیْنَ اور بے شک سرکشوں کے لیے نَشَرَّمَابِ البته برامُهكانام جَهَنَّمَ وه دوزخ م يَصْلَوْنَهَا واخل ہوں گےوہ اس میں فَیِنْسَ الْمِهَادُ پس بہت ہی بُری جگہ ہے ھٰذَا اس کو فَلْيَذُوْقُوهُ يِس وه اس كُوچِكُصِي كَ حَمِيْهُ وَه كُرم ياني موكا وَّغَسَّاقً اور بيب قَاخَرُ اور مزيد بهي مِنْ شَكْلِةَ ال كَساته ملتا جلتا أَزْوَاجُ مختلف شم کا هٰذَافَوْ جُمُّ مُقْتَحِمُ مَعَدُ بِيابِكُ فُوجَ ہے داخل ہور ہی ہے تہارے ساتھ کامَرْحَبًّا بِهِمْ نخوش آمدید ہوگی ان کے لیے اِنّھُمْ صَالُوا النَّارِ بِ شُك وہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ كى آگ ميں قَالُوا وه كهيس كَ بَلْ أَنْتُمُ "لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ اللَّمُ عَارِك لِي خُوش آمديد نه ہو اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَكَ مُم فِي الله كفركو پيش كيا تھا ہمارے سامنے فَبِئْسِ الْقَرَارُ لِي يُرامُكانام قَالُوْا وهُ لَهِي كَ رَبَّنَا المرب مارے مَنْ قَدَّمُ لَكَاهٰذَا جَسَ فِيشَ كِيابِ مَارے ليے يو فَرْدُهُ پس آب اس کے لیے زیادہ کریں عَذَابًاضِعُفًا وگناعذاب فِ النَّارِ آگ میں وَقَالُوا اوروہ کہیں گے مَالَتَا ہمیں کیا ہوگیا ہے لَانَرٰی

رِجَالًا بَمْ بَيْنِ دَيَكُ الْعُلَا الْمُولُولُ وَ كُنَّا لَعُدُّهُمْ مِّنَا لَا أَشْرَادِ بَنَ وَمُ شَارِ كَرِيْ مِنْ الْمُشْرِي اَتَّخَذُنْهُمْ سِخْرِيًّا كيابنايا بم نے ان وَصْعُما اَمْ زَاغَتُ كَمَا اَمْ ذَاغَتُ مُنْهُمُ الْاَبْصَالُ يا آنگيس ان سے چوک ربی ہیں اِنَّ ذٰلِک بِحثک بي اَخَهُمُ الْاَبْصَالُ يا آنگيس ان سے چوک ربی ہیں اِنَّ ذٰلِک بِحثک بي لَحَقَّى البت حق بَخَاصُمُ اَهْلِ النَّادِ آپس میں جُمَّرُ اکرنا ووز خيوں کا۔ لَحَقَّى البت حق بَخَاصُمُ اَهْلِ النَّادِ آپس میں جُمَّرُ اکرنا ووز خيوں کا۔ لِي اللَّهُ اللَّهُ

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پینمبروں کا نام لے کرفر مایا کیا تھی۔ الأخيار " يسب كسب نيك تق " ظاهر بات بكه الله تعالى كي فيمبرون سے بڑھ کرکوئی نیک نہیں ہوسکتا۔آ گے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فر مایا ہے۔فر مایا طبقہ ذِهِ يَهِ مِي عَلَي مِ مِي مِعْمِرول كَاذْكُر كُرنَا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْ مَا إِ اور بِحْك یر ہیز گاروں کے لیے البتہ اچھاٹھ کا ناہے۔ جنت میں پیٹمبروں کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور دوسرے متقین اینے اپنے درہے کے اعتبار سے جنت میں ہوں گے۔وہ اچھاٹھکا ناکیا ہے؟فرمایا جَنْتِعَدُنِ وہ بمیشرے کے باغ ہیں مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَنْوَابُ ان کے دروازے کھلے ہوں گے ہرموسم میں کہ ہمہ دفت پھل دار ہوں گے۔ دنیا کے باغوں کے بیتے موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں ان کے بیتے نہیں جھڑیں گے ان کا پھل بھی ختم تَهِين بَوكًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ [سورة الواقعة]" نقطع كيه جائيس كاورنه روکے جائیں گے۔'' جنت کے پھلول کی پیخصوصیت ہے کہ جہاں سے کوئی دانہ توڑا جائے گا فورا اس پر دوسرا لگ جائے گا۔ دنیا کے باغوں میں چوکیدار ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں جوسی کو کھانے نہیں دیتے بلکہ چڑیوں اور طوطوں کوروکتے ہیں۔ وہاں کوئی ر کاوٹ نہیں ہو گی جہال سے جس کاول جاہے کھائے ہے۔معزز مہمانوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے اللہ تعالیٰ جس کوا جازت دے گا وہ اس دروازے سے اللہ تعالی جس کوا جازت دے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آٹھوں درواز وں سے بلانے والے ان کو بلائیں گے کہتم یہاں سے داخل ہو۔

### حضرت ابو بكر صديق رائع كافضيلت:

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلَّ اِلَیْ نے فر مایا کہ بعض ایسے جنتی ہوں گے کہ ان کوآٹھوں درواز وں سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر وَثابُو ایک درواز ہی کافی ہے مگرکوئی ایسا بندہ بھی ہو نے کہا کہ حضرت! داخل ہونے کے لیے تو ایک درواز ہی کافی ہے مگرکوئی ایسا بندہ بھی ہو گا کہ جس کے لیے آٹھوں درواز ہے بے تاب ہوں گے؟ فر مایا ہاں وَادْجُوا آنْ تَکُونَ مِنْ اَسِابُول کہ آٹھوں درواز ہوں کہ آپ آٹھوں درواز ہے کہا کہ جس کے لیے آٹھوں درواز ہوں گے بخن کے لیے آٹھوں درواز ہے کھلے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں درواز ہے کھلے ہوں گے جن کے لیے آٹھوں درواز ہے کھلے ہوں گے۔''کیونکہ صدیق اکبر رَبابُد ہر نیکی میں پیش پیش میش ہے۔

فرمایا مُتَّ بِیْنَ فِیهَا فیک لگائے ہوئے ہوں گاس میں کرسیوں پر۔سورہ مطفقین پارہ ۳۰ میں ہے علی الْاَدآیلِ " آرام دہ کرسیوں پرہوں گے۔"جوگھو منے والی ہوتی ہیں جدھرکا ارادہ کریں گے ادھر پھر جا تیں گی۔ پھیرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ فیک لگا کرمزے جیٹھیں گے یدعون فیٹھا بِفاکھة گیٹیرَة طلب کریں گا ان جنتوں میں پھل کشرت کے ساتھ۔سورۃ الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یکھوٹ علیہ ہم ان جنتوں میں پھل کشرت کے ساتھ۔سورۃ الدھر پارہ ۲۹ میں ہے و یکھوٹ علیہ ہم والدار آئیتھم والدار میں ہوئے ہو ہمیشہر ہیں گے اِذَاد آئیتھم کی میں ہوئے ہو ہمیشہر ہیں گے اِذَاد آئیتھم کی میں ہوئے ہو ہمیشہر ہیں گے اِذَاد آئیتھم کی میں ہوئے ہو ہمیشہر ہیں گے اوران کے سامنے پھریں گے ہو ہمیشہر ہیں گے اِذَاد آئیتھم کی میں ہوئے ہوئی وہاں کی مخلوق ہوگ موتوں کی مرح حوریں جنت کی مخلوق ہیں اس طرح چھوٹے بچ بھی وہاں کی مخلوق ہوگ موتوں کی طرح خوریں جنت کی مخلوق ہیں پھل ڈال کرسامنے لاکر رکھیں گے جس

پھل کے لیے جس کا جی جا ہے گھائے قَ شَرَابِ اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا طہور، شہد، دودھ، خالص پانی ، کوڑ کا پانی ، زنجیبیل اور کا فور کا پانی جو چاہیں گے ملے گا وَ عِنْدَ هُدُ فَحِصِرْتُ الطَّرْفِ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی نیجی نگاہ رکھنے والیاں ، بڑی شرم وحیا والی بیبیاں اَتُرَابُ ہم عمر اَتْد اب تِدْبُ کی جمع ہاں کا معنی ہے ہم عمر اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ عنی بھی کرتے ہیں کہ جوڑے آپس میں ہم عمر ہوں گے۔ اور جوزیں۔ جنت کی حوروں کے ساتھ جوڑے آپس میں ہم عمر ہوں گے یعنی جنتی مرد اور حوریں۔ جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا والی ہویاں بھی ہوں گی۔

دنیا کی بیوبوں کاحسن و جمال حوروں ہے زیادہ ہوگا اور ان کوحوروں پرفضیلت حاصل ہوگی۔حوریں ان کو کہیں گی ہم جنتی مخلوق ہیں کستوری ، زعفر ان ،عنر اور کا فور ہے پیدا ہوئی ہیں شمصیں ہم پر فضیلت کیسے حاصل ہوگئی ؟ پیہ جواب دیں گی کہ نمازوں اور روزوں کی برکت ہے۔ونیامیں گرمی اورسردی کی تکلیف برداشت کرنے کی برکت ہے، اہل خانہ کی خدمت کی برکت ہے اورتم جنت میں خالی بیٹھ کر کھاتی رہی ہو۔ بید نیاوی تکا لف رفع درجات كا ذريعه بين فرمايا هذامًا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ بيوه عجس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن کہ یہ چیزیں شمصیں ملیں گی ۔اللہ تعالیٰ ہے زیادہ تحی ذات اورکون ہے اِنَّ هٰ ذَالَد ذَقُنَا ہے شک یہ مارارزق ہے کثرت سے پھل اور ینے کی چیزیں مالکہ مِنْ نَفَادٍ نہیں موگاس رزق کے لیے ختم مونا طفرا بیابیا ہوگاجیے ہم نے کہا ہے وَ إِنَّ لِلطّٰخِيْنَ اور بے شک سر کشوں کے لیے کَشَرَّمَاٰب البته برامه كانا كان سائه جَهَنَّمَ وه دوز خ م يَصْلَوْنَهَا وه داخل مول گےاس میں فَیِنْس الْمِهَادُ پس بہت ہی بُراٹھکانا ہے۔اللہ تعالی این خصوصی

فضل وکرم ہے تمام مونین اور مومنات کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اس د نیا کی آگ میں لو ہا تک پگل جا تا ہے اور بعض پھر جل کر چو نا بن جاتے ہیں اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے اگر وہاں مارنامقصود ہوتو اس کا ایک جھو تکا ہی کافی بيكن ومان و لا يَهُونُ فِيها وَلَا يَحْي [سورة الاعلى]" ندم على نه جي كان آرزو كرك المستها كانت الْقاضية "كاش بيموت مجهضم كرويق-"خوداي لي بد دعائين كريس ك فَسَوْفَ يَـ نُعُوا تَبُودًا [سورة الانتقاق]" يس وهضروريكارين ے ہلاکت کو۔' یا اللہ ہمیں ہلاک کردے یا اللہ ہمیں ماردے۔ ایک ہزارسال تک چینیں کے بکاریں گے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی پھرجہنم کے انجارج فرشتے مالک علیا کو کہیں كَ يَلْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا دَبَّكَ [سورة زخرف]" اعما لك جابي كه فيصله كرد، یرآپ کا پروردگار۔' تم اینے رب کے ہال درخواست کرد کہوہ ہمیں مار دے۔عذاب ے تنگ آ کرخود بھی موت مانگیں گے اور مالک مَلاللہ سے بھی کہیں گے کہتم بھی اپیل کرو وہ اس کوچکھیں گے۔ جہنم کےعذاب کو جمیعہ گرم یانی ابیا کہ اس کی شدت ہے ہونٹ جل جا ئیں گے گر بندہ یینے پرمجبور ہوگا۔

عذاب جهنم:

ترندی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہونٹ لٹک کرینچ ناف تک پہنچ جائے گا
اوراو پروالا ہونٹ بیشانی کے ساتھ جا لگے گا و مشم فیلھا کلیٹون [مومنون:۱۰۴]"
اوروہ اس میں بدشکل ہوں گے۔' بندہ بندے کود کھے کر جیران ہوگا یہ وہ ہے جود نیایش کہتا
تھا کہ میں حسین ہوں آج دیکھواس کا کیا حال ہے؟ پھروہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو

فَقَطَعَ أَمْعًا ءَهُمُ [محم: ١٥] " انتزيول كوكر في الله على المنظمة المحمد المناه المنظمة المحمد المناه المنظمة المحمد المناه المنظمة مچینک دے گا۔'' پھر فرشتے ان انتزایوں کو لے کر منہ کے ذریعے اندر ڈال دیں گے قَغَشَاقُ اور پیپ پئیں گے بربودار۔جس یانی سے زخموں کودھویا جاتا ہے جس سے زخم د صلتے ہیں اورخون کوبھی عربی میں غساق کہتے ہیں۔جس کوآج بندہ دیکھنا گوارانہیں کرتا۔ عَكُم ہوگااں کو پیو قَاخَرُ مِنْ شَكِلَةِ أَزْوَاجُ أُورِمْ بِدِبْهِي اس كے ساتھ ملتا جلتا مختلف فتم کا۔مثلاً: ببیثاب یینے پرمجبور کیا جائے گا، یا خانہ کھانے پرمجبور کیا جائے گا، مادہ تولید جس سے بچہ بیدا ہوتا ہے مردوں اورعورتوں کو کھانے پرمجبور کیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے بری عیش کی ہے آج سے چیزیں کھاؤ۔ بیسب چیزیں حق میں کوئی شک وشے کی بات نہیں ہے ھٰذَافَوْ مج سایک فوج ہے۔وڈریے سلے دوزخ میں داخل کیے جاکیں گے دنیا میں جوآ گے آگے ہوتے تھے۔مثلاً: بد کردار بیر، غلط استاد، غلط سے استاد اور لیڈر اور وڈیرے۔ یہ دوزخ میں پہلے داخل کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کے مریدوں اور شاگردول کواور ماننے والوں کوروزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جو پہلے دوزخ میں جائیں. كوهان كوكهيس ك هذَافَوْ جُمُّقَتَحِمُّ مَّعَكُمْ بيايك فوج إخراهل موربى ب تمہارے ساتھ۔ دیکھو! یہ بدبخت بھی یہاں آرہے ہیں جہاں ہم ہیں لامَرْ حَبَّابِهِمْ نہ خوش آمدید ہوگی ان کے لیے۔ان کو پنہیں کہیں گے کہتمہارا آنا اچھا ہے تھھارے لیے ہارے دل میں جگہ ہے بیر مکان تمہارے لیے کشاوہ ہے۔ بلکہ کہیں گے ہم تو دوز خ میں آئے ہیں سے بربخت بھی آگئے ہیں اِنَّهُ مُصَالُواالنَّار بِشک وہ وافل ہونے والے ہیں دوزخ کی آگ میں۔مریداورشاگرد قانوا کہیں گے با اُنتف ت مَرْحَبًا بِهُ اللهُ مَهارے ليے خوش آمديدنہ ہو۔ تہارے ليے خوش حالى نہ ہوكيوں كه

قَانُوٰ کہیں گے جو بعد میں داخل ہوں گے مرید، شاگرد، تالیع وغیرہ رَبّنَا اے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہیں کیا ہے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے۔ جس نے ہمارے لیے ہے جیزیں گفروشرک آگئی جی ہیں فرزہ عَذَابًا ضِعْفًا فِی النّارِ آپ اس کے لیے زیادہ کریں دگناعذاب دوزخ کی آگ کا ان کودے۔ ہماراعذاب بھی ان کو دے اوران کاعذاب بھی ان کودے کہ یہ ہمارے گروہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر میں ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر میں ہمارے استاد ہیں، ہمارے کی میں کے متالک ہمیں کیا جو گیا ہم کہیں گے متالک ہمیں کیا جو گیا ہم کہ کو ہم شارکرتے میں ہمارے آٹ راد شرید کی جمعے ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھتے تھے۔ اہل جن کو ہم شارکرتے میں شریر۔ آشر اد شرید کی جمع ہے۔ ہم ان کوشرارتی سجھتے تھے۔ اہل

حق کو کا فراور بدکردارلوگ فسادی کہتے ہیں کہ یہ فساد مچاتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے تبلیغی حضرات دیہات میں جاتے ہیں تو بعض مقامات پران کومبحدوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ بیاونٹ کی طرح ہمارے عقیدے کھا جاتے ہیں۔

تو دوزخی کہیں گے کہ وہ فسادی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بھی! وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور تم دوزخ میں جل رہے ہووہ سمیں کسے نظر آئیں۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے آ گئے ذُنھ ٹم سِخرِیگا کیا بنایا ہم نے ان کو صفحا۔ گرائمر کے لحاظ سے پہلفظ اصل میں آءِ تَنے ذُنھ ٹم قا۔ ایک ہمزہ فض کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں ہمزہ فنس کلمہ کا ہے اور ایک ہمزہ استفہام کا۔ قاعدے کے مطابق ہمزہ وصلی گرگیا ہے کہیں گے ہم دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے آئے ذُاغے شُعَلُم اللہ نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند رتو جنت میں آ رام سے رہ رہے ہیں۔

کیے نظر آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند رتو جنت میں آ رام سے رہ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جتنے پینمبردنیا میں تشریف لائے کافروں نے ان کو فسادی کہا اور خوست کی نسبت پینمبروں کی طرف کی۔اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کی نافر مانی کی وجہ سے دین حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے بارشیں رک جاتی تھیں ،فسلوں میں کمی آ جاتی تھی ،کوئی یاری ان پر مسلط کردی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّیا تکطیّر نا بِسُکم [یسین :۱۸]" بے بیاری ان پر مسلط کردی جاتی تھی تو کافر کہتے تھے اِنّیا تکطیّر نا بِسُکم آ ایسین :۱۸]" بے شک ہم تمہاری وجہ سے شگون لیتے ہیں۔ بینحوست ہم پر تمھاری وجہ سے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ کے پینمبروں نے کہا طافی نوٹ کھ مع تکم "تمھاری شگون تمہار ساتھ ہے۔" بیا تعالیٰ کے پینمبروں نے کہا طافی نوٹ کھ مع تکم "تمھاری شگون تمہار ساتھ ہے۔" بیا تحوست تمہار بی وجہ سے ہماری وہماری وہماری ہماری وہماری ہماری وہماری ہماری وہماری ہماری ہماری ہماری وہماری ہماری ہماری ہماری وہماری ہماری وہما

ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ ذٰلِكَ لَكُفَّى بِشُكَ البِسَرِينَ ہِ تَخَاصُمُ اَ هُلِ النَّهِ مِنْ مِن مِن مِن اِنَّ ذٰلِكَ لَكُفَّى بِيم بِير، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوزخ بين النَّادِ آپس بين جَمَّر نا دوز خيوں كا۔ بير مربيد، استاد شاگرد، تابع متبوع، دوزخ بين آپس بين جَمَّر نا دوز خيوں كا بالكل حق آپس بين جَمَّر نا دوز خيوں كا بالكل حق مين جَمَّر نا دوز خيوں كا بالكل حق مين جمار الله الله وسرے برلگائيں گے۔ يہ جمَّر نا دوز خيوں كا بالكل حق ہے۔

\*\*\*

## قُلْ إِنِّمَا أَنَا مُنْ إِنَّ وَ الْمُ

امِنْ الْهِ الْاللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّا لُوْ وَرَبُّ السَّمَوْتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعَزِيْزُ الْعَقَالُ وَقُلْ هُونَبُوًا عَظِيمُ وَانَتُمْ عَنَهُ مُعْرِفُونَ وَمَا كُونَى الْعَلَى الْعَنْ الْعَزِيْزُ الْعَقَالُ وَقُلْ هُونَبُوا عَلَى الْمَاكِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْمُونَ وَانْ يُونِى الْكَ الْمَاكَانُ لِي مِنْ يَعْمُونَ وَانْ يَعْمُونَ وَانْ يَكُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

الأعلى ال جماعت كاجواوير رئتي ہے إذبي حكيم مؤن جس وقت وه آپس میں جھڑر ہے تھے اِٹ یُوٹھی اِنگ نہیں وی کی جاتی میری طرف اِلّا مَرَ أَنَّمَا آنَانَذِيرِ مَّهِينَ إلى ليه كمين وران والابول كحول كر إذفال رَبُّكَ لِلْمَلْكِيةِ جُس وقت فرمايا آب كرب فرشتول سے إِنِّي خَالِقًى ب شك مين بنانے والا ہوں بَشَرًا مِن طِنْنِ انسان مثى سے فَاذَا سَوَّ يُتُهُ بِسِ جِس وقت مِين اس كو برابر كردول وَ نَفَخْتُ فِيهُ مِنْ رُّوْجِيْ اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح فَقَعُوٰ اللّٰہ کیس تم کر جانا اس كسامن سجدين سجده كرتي وئ فسَجَدَالْكَلِكَة بسجده كيا فرشتوں نے گئم سب نے اَجْمَعُونَ اکشے اِلّآ اِیْلِیْسَ مُر ابليس نے إِسْتَحْبَرَ الله نَ تَكْبَركيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتَّحَاوه كَفر كرنے والوں ميں سے قال فرمايا الله تعالى نے بَايْليْس اے ابليس مَامَنَعَكَ كُل حِيرِ نِے تَجْمِدُوكَا أَرِيْ تَسْجُدَ بِيكْتُوسَجِدُهُ كُرے لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى جَس كومين نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ كياتو نے تکبرکیا اَم کُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یا ہے توبروں میں سے قَالَ اس نے كها أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ مِينَ السي بهتر بول خَلَقْتَنِي مِنْ نَادٍ آبِ في بدا كيا مجھ آگ سے وَخَلَقْتَ دُمِنْ طِيْنِ اوراس كوآپ نے بيداكيام في سے۔

#### انبياء عليه كمعجزات:

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پینمبروں کو بڑا درجہ اور شان عطافر مائی ہے۔ مخالفوں کو عاجز کرنے کے لیے مجز ات عطافر مائے ۔ مجز ہے کی حقیقت کونہ بچھتے ہوئے کم فہم لوگ یہ سبجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں حالانکہ وہ مجز ہ پینمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تائید کے لیے اور فعل اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ نے موکی علیہ کو مجز ہ عطافر مایالاٹھی پھینکتے از دہا بن جاتا ، ہاتھ گریبان
میں ڈال کر نکالتے روش ہوجا تا حضرت عیسیٰ علیہ ماور زادا ندھے کی آنکھوں پر ہاتھ
پھیرتے وہ بینا ہوجا تا۔ برص ، پھل بہری والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کے بدن
سے الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے داغ ختم ہوجاتے ۔ پچاس ہزار آ دمیوں کو انھوں
نے الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ بینا کیا۔ دم کرتے وقت بیشر طراکاتے تھے کہ ایمان
لاؤ۔ ہاتھ میں پھیروں گا شفار ب تعالیٰ نے وین ہے۔ گرضدی لوگ مخالفت سے بازنہیں
آئے۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے بڑے انہوں نے مجزے دیکھے
لیکن شلیم نہیں کیا۔ قبر بر کھڑے ہوکر کہنا قبہ پیاڈن الله "الله قالہ کے حکم سے کھڑ اہو

حضرت نوح مالیے کے بیٹے سام میٹی کومرے ہوئے کی ہزار سال گزر چکے تھے ان کی قبراس علاقے میں تھی۔ لوگول کوساتھ لے کران کی قبر بر کھڑے ہوکر کہا قُدم بیاڈن ان کی قبر بر کھڑے ہوکر کہا قُدم بیاڈن الله وہ زندہ ہوکر باہر آ گئے۔ سب نے دیکھا مصافحہ کیا عیسی عالیے سے باتیں بھی کیس پچھ عرصہ زندہ رہے کے بعد فوت ہوگئے۔

ایک بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا بیٹا فوت ہوا تو بڑی

یریشان ہوئی۔ اسکیلی رہ گئی سہار اکوئی نہیں تھااس کے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کرفر مایا ہے۔ ياذن الله وه قبرے باہر نكل آيا۔ كافى مت تك زنده ربا والده كى خدمت كرتار با\_ حضرت عیسیٰ مَالیِّلیم کا ایک گہرا دوست تھا عاذر نامی (رحمہاللّٰہ تعالیٰ) ۔ اس کی جدائی کا خودعیسی کوصدمہ تھا مگر رب تعالیٰ کے حکم سے پہلے تو پچھنہیں کر سکتے تھے۔ جب رب تعالی نے اجازت دی تواس کی قبر پر کھڑے جو کرفر مایا یا عَاذَدُ قُمْ بِإِذْنِ الله وه قبر ہے باہرآ گیا۔ایک چونگی ملازم کی بٹی فوت ہوگئی جس ہےوہ بڑاپریثان تھا۔اس کی قبریر کھڑے ہوکر فرمایا قم باذن الله وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عکم سے قبرے باہرآگی۔

حضور مل کے معجزات:

آنخضرت مَثَاثِينَا كُوقضائے حاجت بیش آئی کھلا میدان تھایردے کی شکل نہیں تھی میدان کے ایک کنارے پر درخت کھڑا تھا۔اس کواشارہ کیا آنے کا، وہ زبین کو چیرتا ہوا آپ ﷺ کے یاس پہنچ گیا۔ دوسرے کنارے پر دوسرا درخت تھااس کوبھی اشارہ فر مایا آنے کا وہ بھی زمین کو چیرتا ہوا پہلے ارخت کے ساتھ آکرمل گیا۔ان کی ٹہنیوں کواشارہ کیا وہ اکٹھی ہو تنگیں اور یردے کا انتظام ہو گیا۔فراغت کے بعدان کواشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر خطے جاؤوہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے ۔ بیمسلم شریف کی روایت ہے۔ حدید کے مقام پر یانی کی قلت ہوگئی۔ بندرہ سوسحا پہکرام منظنے آپ ملاق کے ساتھ تھے۔ان کےعلاوہ اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ بھرسارے نمازی تھے وضو کے لیے بھی یانی کی ضرورت تھی۔ایک پھرے تھوڑ اتھوڑ ایانی رس رہاتھا۔آپ مان کے فرمایا کہ اتنا یائی جمع ہونے دو کہ اس میں میری انگلیاں ڈوب جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے كەساتھيوں نے تھوڑ اساوقفە كيا\_آنخضرت مَثَلِيَّةُ نے اس ميں اپناماتھ مبارك ڈالاتواللہ

تعالیٰ کے فضل وکرم سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔

خندق کے موقع پر حضرت جابر رہ اور نے آپ مالی کی بھوک اورضعف کومسوس کیا توایئے گھر گئے ہوی سہلہ بنت رملہ رہاتی سے یوجیما کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ میں آنخضرت مُلْنِیْن کو دعوت دے دول ۔ بیوی بردی سمجھ دارتھی ان کے ساتھ جب نکاح ہوااس وقت ہیوہ تھیں۔ کہنے لگیس ایک صاع یعنی ساڑھے تین سیر جواور ایک ٹیڈی بکری ہے۔فر مایا میں اس کو ذرج کرتا ہوں تم جو کو پھی میں ہیں کرآٹا بنا کر گوندھوا ورروٹیاں یکاؤ میں آنخضرت مُنْ اللہ کو بلا کرلاتا ہوں۔جس وقت جانے لگےتو بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری طبیعت بڑی شرمیلی ہے بات گول مول نہ کرنا خندق میں بڑی مخلوق ہے۔ یہ کہنا که حضرت آپ اور نین جارسانهی اور ہوجا ئیں ۔کہیں سارے ساتھی نہ آ جا ئیں شرمندگی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر رفاتھ نے جا کرعرض کیا حضرت! آپ تشریف کے آئیں اور تین حارساتھی اور ہوجائیں۔آپ مُنْ اَنْ اَنْ اَلَا کہ کیا تیاری کی ے؟ عرض کیا حضرت! ایک صاع جو تھے اور ایک ٹیڈی بکری ہے۔ آنخضرت مَثَالِیّا نے فرمایا کہ میرے آنے تک روٹیال نہیں یکانی اور ہنڈیا کو چو کھے سے نہیں اتارنا۔ پھر آپ مَثَلِينَاكُ نِے اعلان فر مادیایا اہل خندق '' اے خندق والو! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ایک ہزارآ دمی آپ کے ساتھ آ گئے ۔ بی بی دیکھ کر پریثان ہوگئی اور اشارہ کیا کہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كُوالِيكُ كُونِ مِين بينها كرميري بات سنو - كہني لگي كه ميں نے كياسمجھا كر بھيجا تھاتم بيد بارالشكرساتھ لےكرآ گئے ہوكھانا كيسے بورا ہوگا؟

حضرت جابر یو تھ نے کہا کہ اس میں میر اکوئی قصور نہیں۔ میں نے تیرا پوراسبق آپ مَنْ اَلْمِیْنَ کُوسنا دیا تھا مگر پھر بھی آپ مَنْ اِلْمِیْنَ ان سب کوساتھ لے آئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ بھائی نے کچھ پڑھ کر آئے پر بھونک ماری اور بچھ پڑھ کہ ہنٹریا پر بھونکا۔ایک ہزار آدمی نے سیر ہوکر کھایا۔گھر کے افر اداور محلے داروں نے بھی کھایا کھانا بھر نے گیا۔ایس عجیب وغریب چیزیں دیکھ کرسطی قتم کے لوگ سجھتے ہیں کہ ان کے باس خدائی اختیارات آگئے ہیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیفیبر کی زبانی اعلان کروایا کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں خدائی اختیارات ہمارے یاس ہیں۔

ارشادریانی ہے قل اے نی کریم مَثَلِیُّ ایک کہدویں اعلان کردیں اِنَّمَآ أَنَامَنْذِر مَ يَخت بات ہے كہ مِن ورانے والا ہوں الله تعالی كے عذاب ت قَمَامِن العالاً الله أنواحة القَقّارَ اوربيس بكوئي معبود مرالله تعالى جواكيلا بسب يرغالب ہے۔الہ صرف اللہ تعالیٰ ہے،معبود،مشکل کشا،حاجت روا،فریادرس، دست کیر،مخارکل صرف الله تعالی ہے۔ بیمیرے ہاتھ پرجو عجیب وغریب چیزیں شمصی نظر آتی ہیں معجزے کے طور پر ان کو دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھنا میں تو صرف تنہیں رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں کہ اگرتم رب تعالیٰ کے احکام نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔وہ اپنی ذات اورصفات میں اکیلا ہے وہ سب برغالب ہے۔اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہے۔وہ کون ہے؟ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ جورب ہے آسانوں کا اورزمین کا۔ آسانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اس کی تربیت کرنے والا ہے اور جو مخلوق زمین میں " رہتی ہاس کی تربیت کرنے والا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسانوں اورز مین کے درمیان فضامیں جومخلوق رہتی ہے اس کی بھی تربیت کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہے۔ الْعَزِيْرُ عالب ب الْعَقَالَ بَحْثَةُ والابِكُنامول كا-

صدیث پاک میں آتا ہے کہ حری کے وقت اللہ تعالیٰ آسان ونیا کی طرف زول فرماتا ہے جواس کی شان کے لائل ہے اور اعلان کرتا ہے مقبل مِنْ مُسْتَغُفِرِ آغَفِرُ لَهُ '' ہے کوئی بخشش ما نکنے والا کہ میں اس کو بخش دول مقبل مِنْ مُسْتَرُزِقِ اَدُزْقُه ہے کوئی رزق طلب کر می والا کہ میں اس کورزق و مے دول مقبل مِنْ گذا مَلْ مِنْ گذا مَلْ مِنْ گذا مَلْ مِنْ گذا الله میں اس کورزق و مے دول مقبل مِنْ گذا مَلْ مِنْ گذا مَلْ مِنْ گذا الله میں اس کورزق و مے دول مقبل مِن گذا مَلْ مِنْ گذا الله میں اس کورزق و مے دول مقبل مِن گذا میں اس کورزق و می منظف چیز ول کے متعلق فرماتے ہیں حقی یک فیجر الفیجر الفیجر میال تک کرمیج ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ آواز برآواز دیتے ہیں۔''

### قبولیت دعا کی شرائط:

لیکن یا در کھنا دعا ئیں اللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں۔

- ہ..... ہیلی شرط ہے کہ ایمان سیح ہواور مضبوط ہو۔
- اسی دوسری شرط بیہ کے جس وقت دعا کرے اس وقت تک اس کے ذمہ کوئی عبادت نہ ہو۔ نداس سے کوئی نماز قضا ہوئی ، ندروزہ چھوڑا ہو ، ندخ ، ندز کو ق ، ندقر بانی ، نہ فطرانہ ، کوئی شے اس کے ذمے نہ ہو۔
- انسان تیسری شرط بیہ ہے حرام کالقمہ نہ کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے انسان عالیہ در میں دن اور چالیس راتیں دعا کی مقبولیت سے محروم ہوجا تا ہے اور ہم نے تو مشکوک مال اور حرام مال سے بیٹ بھر ہے ہوئے ہیں۔
- ان می شرط بے ہے کہ دعالوری دل جمعی اور تو جہ کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور تو جہ کے ساتھ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ذبان کسی طرف اور توجہ کسی طرف معاف رکھنا! ہم ان شرائط سے خالی ہیں پھر بھی وہ ہماری دعائیں تبول کرتا ہے۔ اس کی شفقت اور مہر بانی ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُلُ هُوَنَبَو اَعَظِيْمُ آپ فرما دیں وہ خبر ہے بہت برى . هُوَ صَمير كامر جَع ہے يوم صاب جو هذا مَاتُوعَ دُونَ لِيَوْم الْحِسَابِ مِن ہے کہ حساب کا دن ، قیامت کا دن بری خبر ہے معمولی چیز نہیں ہے اُنتھ عَنْه مُعْرِضُونَ مَم الله يوم الحساب سے اعراض كرنے والے ہوكوئى تيارى نہيں كرر ہے۔ آج معمولی سے امتحان کے لیے بڑی تیاری کرنی برڈتی ہے اور وہ تو سیجے امتحان ہے ہرآ دمی ال كور سانى سے مجھ سكتا ہے۔ كهدي مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَعْلَى - مَل كا معنی ہے جماعت اور اعلی کامعنی بالائی۔ پیفرشتے آسانوں کے اوپررہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کہدویں مجھے علم نہیں ہے بالائی جماعت کا اِذْیَخْتَصِمُوٰنَ جس ونت انہوں نے آپس میں جھکڑ اکیا۔ یہ جھکڑ اکس بات پر تھا؟ احادیث میں آتاہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ کون سے اچھے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا بیہے کام۔ دوسرے نے کہا بیکام ہے، تیسرے نے کہا بیہیں بلکہ بیکام ہے۔ترندی شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے جو باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لین الکلام " گفتگوزم کرنا۔" دوسرایہ کہ سلمانوں کا آپس میں کثرت کے ساته سلام كرنا \_ تيسرى چيز الصلوة باليُّل وَالنَّاسُ يَنَّامُ "رات كوتجد كوتت الله كرنمازيرهناجب لوكسوية بوئ بوت بين "اور اطعام الطعام مسكينون كوكهانا کھلانا ایسے طریقے یر کہ دوسرے کسی کوخبر نہ ہوکہ کہاں دیگ کھڑک رہی ہے۔معاف رکھنا! ہم ریا کارلوگ ہیں جب تک ہمارے دروازے کے سامنے دیگ نہ کھڑ کے ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جا ہے تواب پہنچے نہ پہنچے۔ بیاکام تھے جن کے متعلق آپس میں بحث كررے تھے۔رائے اور نظریے كااختلاف تھا۔

تو فرمایا آپ کہدویں مجھے کوئی علم نہیں تھا اس جماعت کا جو او پرتھی جس وقت انہوں نے آپس میں جھڑا کیا اِن یُوْ تی اِنَ نہیں وہ کی جاتی میری طرف اِلّا مرک اُنْمَا اَنَا اَنْدَیْر مُنْمِینُ اس لیے کہ میں ڈرانے والا ہوں کھول کر۔رب تعالیٰ جو محملے بنا دیتے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے علم ہو کہ فرشتے کیا کررہے ہیں وہ میں آگے بتلا دیتا ہوں مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے کہ مجھے علم ہو کہ فرشتے کیا کررہے ہیں ولیلیہ غیب السلواتِ وَالْاَدْضِ [خل:22]" الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اورزمین کا۔" اورسورہ انعام آیت نمبر ۵۰ میں ہے وکا اعدم اُنٹی ملک اور میں بیسی جو نہیں کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور نمین کا۔" اورسورہ انعام آیت فی ملک اور میں بیسی نہیں ہوں کہتا کہ میں نوری ہوں فرشتہ ہوں۔" میں انسان ہوں بشر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے۔

# ابلیس کی ضداور ہے دھرمی:

آگاللہ تعالیٰ نے ایک ضدی کا ذکر فرما کریہ بات سمجھائی ہے کہ ضدی نہ بنا۔
اس ضدی کوساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اِذَقَالَ دَبّلہ اَلْمَالَہ ہِ جَس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِی کھائے اُفٹ اِفٹ اِفٹ اِفٹ اِللہ اِن ایک انسان ، ایک بشرگارے سے۔ خشک مٹی کوعر بی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی ایک انسان ، ایک بشرگارے سے۔ خشک مٹی کوعر بی میں تراب کہتے ہیں۔ پہلے خشک مٹی تھی پھررب تعالی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گارا بنایا پھروہ خشک ہوکر بجنے والی مٹی ہوگی صفی کے مرب تعالی نے آوم کو پیدا صند کر ایک اُنفٹ خور ہے ہے اس کے خلاصے سے رب تعالی نے آوم کو پیدا فرمایا فیاذا سَد ق یُت وَق ہے۔ اس کے خلاصے سے رب تعالی نے آوم کو پیدا فرمایا فیاذا سَد ق یُت فو نَف نَد فی نِی ہے میں اس کو درست کر دوں برا ہر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقع والک شہدیدین دوں برا ہر کردوں اور اپنی طرف سے اس بشر میں روح پھونک دوں فقع والک شہدیدین پس تم گر پڑنا اس کے آگے ہو ہے۔ یہاں حقیقی سجدہ ہی مراد ہے کیونکہ پہلی

اس زمانے میں امام رازی بینید بڑے امام اور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وفات کے وقت شیطان نے ان کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل پیش کرو۔ امام صاحب جودلیل پیش کرتے توڑ دیتا۔ ہم تم کس باغ کی مولی ہیں۔ فرمانے گئے قرآن شریف اور بخاری شریف کوسینے پررکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپر قرآن شریف رکھی اور بخاری شریف کوسینے پررکھ کر۔ نیچے بخاری شریف رکھی اوپر قرآن شریف رکھی اور فرمایا آمُوت عملی دین الْعَجَانِب " میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتا ہوں۔ "جاؤتم اپناکام کرو۔ دلیلوں کا توشیطان و کیل اعظم ہوہ کیے قابو میں آسکتا تھا۔ فرمایا جاؤمیں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو بیلیس نے سجدہ نہ کیا اِنٹ نیک کریا و گان مِن اَلْکھُورِیْنَ اور ہوگیا تو اللہ کین اَلْکھُورِیْنَ اور ہوگیا تو اللہ کین اَلْکھُورِیْنَ اور ہوگیا تو اللہ کیں نے سجدہ نہ کیا اِنٹ کئیرَ تکبر کیا و گان مِنَ اَلْکھُورِیْنَ اور ہوگیا

وہ کافروں میں سے قال رب تعالی نے فرمایا نیابلینس ما منعکان تشہد کھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے ایک اس مخلوق کو خلقت منعک منعک ان تشہد کھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے ایک اس مخلوق کو خلقت بیدا کیا ہے۔ جورب تعالی کی شان کے لائق ہاتھ ہیں۔ ہم نہیں جانے کیسے ہیں آسٹ گبڑت ۔اصل میں تھا ءَ اِسْت کھیڈت ہم نہ وصلی گرگیا ہے۔ کیا تو نے تیکم رکیا اپنے آپ کو براسمجما آخ گنت مِن الْعَالِيْنَ یا تو تی بی کو وسلی گرگیا ہے۔ کیا تو نے تیکم رکیا اپنے آپ کو براسمجما آخ گنت مِن الْعَالِیْنَ یا تو تی بی بروں میں سے تھا۔ وڈیروں میں سے تھا۔ کہنے لگا میں وڈیروں میں سے تھا قبال کہا البیس نے آئا خَیْرُ مِنْ اُو قَیْ خُی برا ہوں۔ کیوں؟ خَلَقْتُ خُی مِن اُلَا قَ خَلَقْتُ اُمِن طِیْنِ جُھے آپ نے پیدا کیا آگ سے اور اس کی کو اُل کے اور میں ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہا ورمٹی پاؤں اس کو گارے ہے۔آگ میں روشن بھی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہوکر اونیٰ کو بحدہ کیوں کر اے ہے تی اس میں روشن بھی نہیں ہے تو میں اعلیٰ ہوکر اونیٰ کو بحدہ کیوں کر تا ہے تی اس میں روشن بھی نہیں ہوتی میں اور میں اس کی وکا ان شاء اللہ تعالی ۔

\*\*\*

### قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَيْ

قَالَ فرمایااللہ تعالی نے فاخر نجومنها پی تو نکل جااس جگہ سے فرائل کرچینہ پی بے شک تو مردود ہے قران علیٰ کا نعنی اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے اللی یَوْع اللّٰہ یُن بدلے کے دن تک قال المیس نے کہا رَبِ اَک میرے رب فَانْظِرُ نِی پی آپ جھے مہلت دیں اللی یَوْع یُن بعد کے میں اللہ یَوْع یُن بعد کے مہلت دیں اللی یَوْع یُن بعد کے میں اللہ یَوْع الله یَوْم الله یوْم الله یَوْم الله یو الله یَوْم الله یو الله یو

نے فائحق پی تن ہے وائحقاً قُول اور ق بی میں کہتا ہوں الا مُلُنَّ البت ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنْلگ جھے وَمِسَّن بِبَعَلْک مِنْهُ مَ البت ضرور کھروں گا میں جہنم کو مِنْلگ جھے وَمِسَّن بِبَعَلْک مِنْهُ مَ اوران سے جھوں نے پیروی کی تیری اَجْمَعِیْن اکتے قُلُ آپ کہدیں مآاسٹلٹ گفت عَلَیْهِ میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر مِن اَجْدِ کوئی معاوضہ وَمَآائامِنَ الْمُتَکِلِّفِیْنَ اور نہیں ہوں میں بات بنانے والوں میں سے اِن مُنَو نہیں ہے بیقر آن اِلا میر ذِکُولِلْعلمِیْنَ والوں میں سے اِن مُنَو نہیں ہے بیقر آن اِلا میر دِکُولِلْعلمِیْنَ اور البت تم ضرور جان لوگ بَان والوں میں میں دانوں کے لیے وَلَنَعَلَمُنَ ورالبت تم ضرور جان لوگ بَان والوں کے نیا میں ایک وقت کے بعد۔

اس سے پہلی آینوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آدم مالیے کہ کو حجدہ کیا بغیر کسی حیل وجحت کے کہ ہم نوری ہیں اور بیر فاکی ہے ہم اس کو سجدہ کیوں کریں ۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور جحت بازی کی کہ جھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے اور میں اعلیٰ میں دہیں کیا کہ بیادنی ہے اور میں اعلیٰ ہوں۔

### ايازگى دېانت :

مولا ناروم میشند نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کر کے شیطان کی مذمت کی ہے۔ ایک بچے تھا ایا زبر ا ذبین اور سمجھ دار ۔ سلطان محمود غرنوی میشند کو اس کی ذہائت اور نیکی کی وجہ سے طبعی طور پر اس کے ساتھ محبت تھی اور اس کوساتھ بٹھاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بچے بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے تھا کہ بچے بڑا ذبین ہے آ داب سلطنت بھی سمجھ لے۔ فیصلے ہوں گے اور گفتگو ہوگی اس سے

اس کی تربیت ہوگی ۔وزیروں اورمشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ہےتو گنتاخی مگریہ جھوٹا سا بچہآ ہے کے پاس بیٹھتا ہے بعض راز کی باتیں ہوتی ہیں ۔اس وقت تو غزنو ی میسند خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہندوؤں کی زیاد تیوں کی وجہ سے جب انہوں نے ہند دستان برحملہ کیا تھا۔ان کامشہور مندرسومنات کا تھا۔اس میں انہوں نے ہیروں اور موتیوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ان کوتوڑ پھوڑ کر ہیر ہے موتی بھی ساتھ لے گئے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی میشد نے اینے ایک نوکر کو حکم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر در بار میں رکھ دو۔ جب دفتر میں بیٹھے در بارلگ گیا وزیر ہشیرآ گئے توان ہیروں میں سے ایک قیمتی ہیراایک وزیر کودیا کہ پھر پررکھ کرہتھوڑے سے توڑ دو۔اس نے نہتوڑا کہ ہیرا براقیمتی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے کو کہا کسی نے بھی نہتو ژا۔ پھرایا زیجے کو کہا۔اس نے پھر پررکھ کرہتھوڑا مارااورتوڑ دیا۔ بادشاہ نے یو چھاایازتو نے پیکیا کیاا تناقیمتی ہیراتو نے توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت! بے شک ہیرا بڑا قیمتی تھا مگرمیرے یا دشاہ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔مولانا روم میشنیہ فرماتے ہیں کہ کاش اہلیس کوایاز جتنی ہی عقل ہوتی کہ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لو کہتو بہتر تھا ناری جو ہوا اور وہ خاکی تھا۔ گرریتو دیکھتا کہ حکم کس کا ہے؟ تونے تو آ قائے حکم کی بھی قدر نہ کی۔ باقی ابلیس کی پینطق ہی غلط تھی کہ میں ناری ہوں اور بہتر ہوں اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خاک میں جواثر رکھا ہےاورخو بیاں رکھی ہیں وہ نار میں نہیں ہیں۔

حضرت مجدوالف ٹانی میٹید نے مکتوبات میں بری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناری مخلوق میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں نبوت ورسالت نہیں رکھی کیونکہ ان میں اس کی استعدا ونہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیانی ک

مخلوق کودی ہے۔ حضرت آ دم مالیے سے لے کر آنخضرت مالیے کی ذات گرامی تک کسی جن کو نبوت ورسانت نہیں ملی کیونکہ جنات میں اس کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی ۔ تو ابلیس کی پہلی بات ہی مسلم نہیں ہے کہ وہ آ دم سے بہتر ہے اور بالفرض تیری بیہ بات مان بھی لیس تو تو یہ و کھتا کہ تم کون دے رہا ہے تھے سے زیادہ تو ایاز سمجھ دار ذکلا جس نے آ قا کے تھم کی اور قیمتی ہیرے کی پروانہیں کی۔

جب ابلیس نے جحت بازی کی تو قال الله تعالی نے قرمایا فاخر جمِنها بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ُھا،ضمیر کا مرجع جنت ہے کہ تو جنت سے نکل جا۔اور دوسری تفسیر بیہ ہے کہ ھا'ضمیر سے مراد جماعت ملائکہ ہے کہ تو فرشتوں کی جماعت سے نکل جا۔ تیسری تفسیریہ ہے کہ منمیرا سانوں کی طرف لوٹتی ہے کہ تو آسانوں سے نکل جا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ رَجِينَهُ پس بِشك تومردود ب - تونے ميرے مم كي تميل نہيں كى ميں تيرا خالق و ما لک ہوں تو نے میرے آ گے ججت بازی شروع کر دی ہے۔اگر فرشتے بیہ منطق لڑاتے تو اچھی تھی کہ وہ نوری مخلوق تھی کیکن انہوں نے تھم کی تعمیل کی فوراً سجدے میں گر گئے۔ کیونکہ ف' تعقیب بلامہلت کے لیے آتی ہے۔ تو فر مایانکل جافرشتوں کی جماعت سے تومردود ہے قَ إِنَّ عَلَيْكِ لَعُنَقِي اور بِشُك تِه يرميرى لعنت ب إلى يَوْع الدِّين - دين كامعنى جزااور بدله - بدلے والے دن تك، قيامت والے دن تك تجم ير ميرى لعنت ب لعنت كالفظى معنى ب البُعْدُ مِنَ الرَّحْمَة "رحت سے دورى ـ" رب کی رحمت سے تیرے لیے دوری ہے قال اہلیس نے کہا رَبّ اے میرے رب فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ آبِ مِحْصِ مِلت دے دیں اس دن تک جس دن بدوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون تک مہلت مانگنے سے ابلیس کا مقصد بیتھا

كموت كے سخت كروے پيالے سے فئے جاؤں گا كيونكه موت كى كھڑى بري سخت ہے۔ الله تعالى جارا خاتمه ايمان برفر مائ - اگرخاتمه ايمان برجوجائ تو چرمز بي مزے ہیں۔اگرخدانخواستہ خاتمہ ایمان برنہ ہواتو پھرعذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو ابلیس نے دوبارہ اٹھنے کے دان تک مہلت ماتگی قال رب تعالی نے فرمایا فَانْكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ لِي بِي بِي تَكِي تومهلت ديع مووَل مِن ع عَمثلًا فرضت مِن ا جبرائيل ، ميكائيل ، اسرافيل وغيره \_ ان كوفخه اولى تك مهلت ب ليكن موت ان يرجحي آئے گی۔وہ فرشتہ جوسب کی جان نکالنے پرمقرر ہے موت اس پر بھی آئے گی۔ تو مہلت دیئے ہوؤں میں سے ہے مگرجس وقت تک تو مہلت ما نگتا ہے وہ نہیں بلکئہ اللہ اللہ ایوج الْوَ قُتِ الْمَعْلُوعِ معلوم وقت كے دن تك يعنى تخدا ولى تك يخد ثانية تك نہيں \_ تو موت سے بچنا جا ہتا ہے نہیں ہوگا بلکہ موت آئے گی کیونکہ ضابطہ ہے کُٹُ نَے اُس ذَائِقَةُ الْمَهُ وَتِ " مخلوق کے ہرنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ' بخاری شریف میں روایت ہے کہ تخہ اولی اور ٹائید کے درمیان جالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ اسرافیل مالیے، جب پہلی مرتبہ بگل پھونگیں گے تو ساری کا ئنات ختم ہوجائے گی ۔ پھراسرافیل مالیے اورعز رائیل مَنْكِيْمِ كُوبِهِي مار دیا جائے گا۔ پھرانند تعالیٰ اسراقبل میں کوزندہ کر کے فر مائیں گے بگل میں پھونک مارو۔وہ دوبارہ بگل پھونکیں گے فیاذا کمٹم قِیّامٌ یَّنْظُرُوْنَ [زمر: ١٨] د پس وہ لوگ کھڑ ہے ہو جائیں گے اور دیکھر ہے ہوں گے ۔'' جہاں بھی جو ہو گا جا ہے قبروں میں ہیں یاکسی کوجلایا گیا ہے یاکسی کومچھلیوں نے ، پرندوں نے ، درندوں نے کھالیا ہے سب کے سب زندہ ہو کے آ جا کیں گے۔ تو شیطان کو نخد اولیٰ تک مہلت مل گئی۔اس معلوم ہوا كەكافراعظم كى دعائجى فى الجملەقبول ہوئى - بيالگ بات ہے كە بورى قبول

نه ہوئی کچھ قبول ہوئی۔

قَالَ البيس نَهُم فَعِزَيتك باقميه بدعني موكا بن تم يآك عزت كى الأغويَنَهُمُ أَجْمَعِينَ مِي ضروران سب كوبهكاؤن كا ـ الله تعالى كي ذات كي فتم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالی کی صفات کی شم بھی صحیح ہے۔ مثلاً : کوئی محنص کیے'' مجھے اللہ تعالیٰ کوشم ہے' سیجے ہے۔ یا کے' مجھے رحمان کی شم ہے، رحیم کی شم ہے' رہمی سیجے ہے۔ '' مجھے رب کی عزت کی قشم ہے ،عظمت کی قشم ہے'' یہ بھی تھیجے ہے۔ البنہ قرآن کریم کی قشم کے متعلق فقہاء کرام میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مخص کیے مجھے قر آن کی قتم ہے تو بیشم منعقد ہوگی یانہیں؟ تواس کے متعلق تفصیل ہے۔اگر تو قرآن کریم سے اس کے الفاظ مراد ہوں جوہم پڑھتے ہیں تو بیالفاظ تو فانی ہیں اوراگرمعانی مراد ہوں جن پریہالفاظ دلالت كرتے ہيں جس كوكلام تفسى كہتے ہيں وہ رب تعالیٰ كی صفت ہے وہ قديم ہے۔ اگر الفاظ مراد ہوں توقشم درست نہیں ہے اور اگر قرآن یاک سے مراد کلام نفسی ہوتو پھرفتم درست ہے۔بہرحالاً گرکوئی شخص قر آن کریم کی شم اٹھائے گا تو وہشم منعقد ہوجائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

تو ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی سم ہے میں ضرور ان سب کو بہکاؤں گا اِلّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُنْ لَصِينَ مُرَآب کے جو مخلص بندے ہوں گان پرمیر اداؤنہیں علی گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کوا تنااختیار دیا ہے کہ شیطان کی اطاعت کرناچا ہے تو کر لے اور نہ کرناچا ہے تو نہ کرے۔ انسان نہ نیکی پرمجبور ہے نہ بدی پرمجبور ہے ، نہ ایمان پرمجبور ہے ، نہ کفر آسورة الکہف ]" پس جس کا جی ہے ، نہ کفر پر فیکن شآء فلیو میں قرمن شآء فلیک فلو اسورة الکہف ]" پس جس کا جی جا ہے ایمان لیا تھی اس جگہ تو ہے ۔ 'اس جگہ تو ہے ہے ایمان لیا تی مرضی ہے۔' اس جگہ تو ہی جا ہے ایمان لیا تی مرضی ہے۔' اس جگہ تو ہی

ہے کہ میں ان سب کو بہکا وَں گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹ میں ہے، کہنے گا فیسما اغْویْ تَنفی '' پس اس وجہ سے کو آنے نیچھ گراہ کیا ہے لَا قُعْدَنَ لَ الله ہم صوراطَتَ الْمُسْتَقِیْم میں ضرور بیٹھوں گاان کے لیے آپ کے سید صداستے پر۔' اوضیث! بہکا تو خود، نافر مانی کی رب تعالی کی اور گراہ ہونے کی نسبت کرتا ہے رب تعالی کی طرف کہ تو نے بھے گراہ کیا ہے۔ اور سورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۱۲ میں ہے قبال اُدّہ یُتنگ طفا الَّذِی تک وَمْتَ عَلَی '' ابلیس نے کہا بھلا بتلا کیں سے خص ہے جس کوتونے فضیلت دی ہمرے مقالے میں۔' رب تعالی کے ساتھ اس طرح گفتگو کر رہا ہے جسے مردعور تیں ایک دوسرے کو طعنے ویتے ہیں۔ قبال رب تعالی نے فرمایا فائدی پس حق ہو وَ النّہ قَالَ کَا اللّٰہ وَ اور تی ہی میں کہتا ہوں اللّٰ مُلنّ ہے بھول نے تیری بیروی کی المنظن اللہ اللہ اللہ میں بیروں کی گوتھ سے اور ان سے جنھوں نے تیری بیروی کی اکشے۔ سب کوا یک ساتھ جنم میں ڈالوں گا۔

ملحدين كااعتراض

میں کیا تکلیفہو کے اعتراض کیا ہے کہ ابلیس ناری ہے تو اس کونار میں کیا تکلیفہو گی؟ لیکن انہوں نے اس بات پرغورنہیں کیا کہ ابلیس کی پیدائش دنیا کی آگ ہے ہوئی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ جہم کے آیک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی بیارت اِن بعضے اُن کو بعضے ک شکایت کی بیارت اِن بعضے اُن کو بعضے کا ایک طبقے کی شکایت کی بیارت اور بیش نے مجھے تکلیف دی ہے۔' تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دوسانس لینے کی اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے اجازت دی۔ ایک گرم جھے کو اور ایک سرد جھے کو۔ یہ جو گری ہے دوزخ کے سانس کے

نتیج میں ہے اور سردی بھی اس کے سانس سے نتیج میں ہے۔ لہذا وہ آگ اس ناری کو حلائے گی یا اس کوسر دھے میں سزادی جائے گی۔ اور ایک جائے ایک نے طور کواس طرح سمجھایا کہ ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کودے مارا۔ وہ واویلا کرنے لگا تو جائے کہا کہ خاک کو خاک سے کیا تمکیف ہونی ہے۔ تم خاکی ہواور میں نے خاک ہی تیرے اوپر پھینکی ہے۔ بہر حال محدول کے اس طرح کے شبہات سے دین پر کوئی زدنہیں پڑتی۔ رب تعالی نے جو فرمایا ہے ت ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں قل اے بی کریم مَنْ اَلَیْ اَپ کہدویں مَا اَسْتُلگهُ مَعَ عَلَيْهِ مِنْ اَبْ ہُدویں مَا اَسْتُلگهُ مَعَ عَلَيْهِ مِنْ اَبْ مِن مَبِينِ ما نَگُمَا اسْتِلِغَ بِرَصارے ہے کوئی معاوضہ سورہ کی ابتداء ہوئی محص وَ اللّٰ ہے۔ بَہت ساری مُقیمت واللّٰ ہے۔ بَہت ساری الشیختیں بیان ہو ہیں۔ آنحضرت مَنْ اللّٰهِ فَی وَن رات ایک کر کے ان کو سجھایا۔ فرمایا میں استہلغ پر تمہارے ہے کی معاوضے کا طلب گار نہیں ہول وَ مَا اَنَامِنَ الْسُتُكِلَّفِينَ اور اسْتِلغ پر تمہارے ہے کی معاوضے کا طلب گار نہیں ہول وَ مَا اَنَامِنَ الْسُتُكِلِّفِينَ اور نہیں بات بنانے والوں میں ہے ہوں۔ تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں میں نے نہیں ہوں میں نے اپنی طرف ہے کچھ نہیں ہوں اللّٰ نے جھ پر نازل فرمایا ہے وہ ہی میں نے تمہیں سمجھایا ہے اِن مُمَو اِلَّا ذِکْحَ نہیں ہے نیقر آن مگر نصیحت و لِلْحَدُونَ نہیں ہوں والوں کے لیے۔ جو اس نصیحت کو تبول کرے اس پڑمل کرے تو وہ انسان بن جائے گا اور والوں کے لیے۔ جو اس نصیحت کو تبول کرے اس پڑمل کرے تو وہ انسان بن جائے گا اور اس کی حیوانیت ختم ہوجائے گی۔

آج جوانسان بھیڑیا بن چکا ہے تو بیقر آن وسنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہول گے۔ جیسی ہول گے۔ جیسی ہول گے۔ جیسی ہول گے۔

پرسوں یا ترسوں کی اخبار میں میں نے پڑھا کہ لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) کے علاقے میں ایک عورت جارہی تھی ڈاکوؤں نے اس کے زیر اتروالیے پھراس کی شلوار قبیص بھی اتار کرساتھ لے گئے۔او ظالمو! تم نے اس کی چوڑیاں پھین لیس ،بالیاں اتروالیس ،نگا کرنے کا مطلب؟ اور حیوانیت کے کہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں گررب بڑے حوصلے والا ہے۔اپنے وقت پران کو گرفتار کرے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَ جَانَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیقر آن تھیجت ہے جہان والوں کے بعد۔ جن بعد۔ جن پیند جیزوں کی بیخبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک جنت میں اور برجہنم میں جائیں گے ان چیزوں کی حقیقت شخصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں جائیں گے ان چیزوں کی حقیقت شخصیں معلوم ہو جائے گی ایک وقت کے بعد بس آئے میں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے دوزخ بھی سامنے۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم کے ساتھ جنت میں وافل کرے اور دوزخ سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے اور دوز خیوں والے کاموں سے بچائے۔ (امین)

\*\*\*

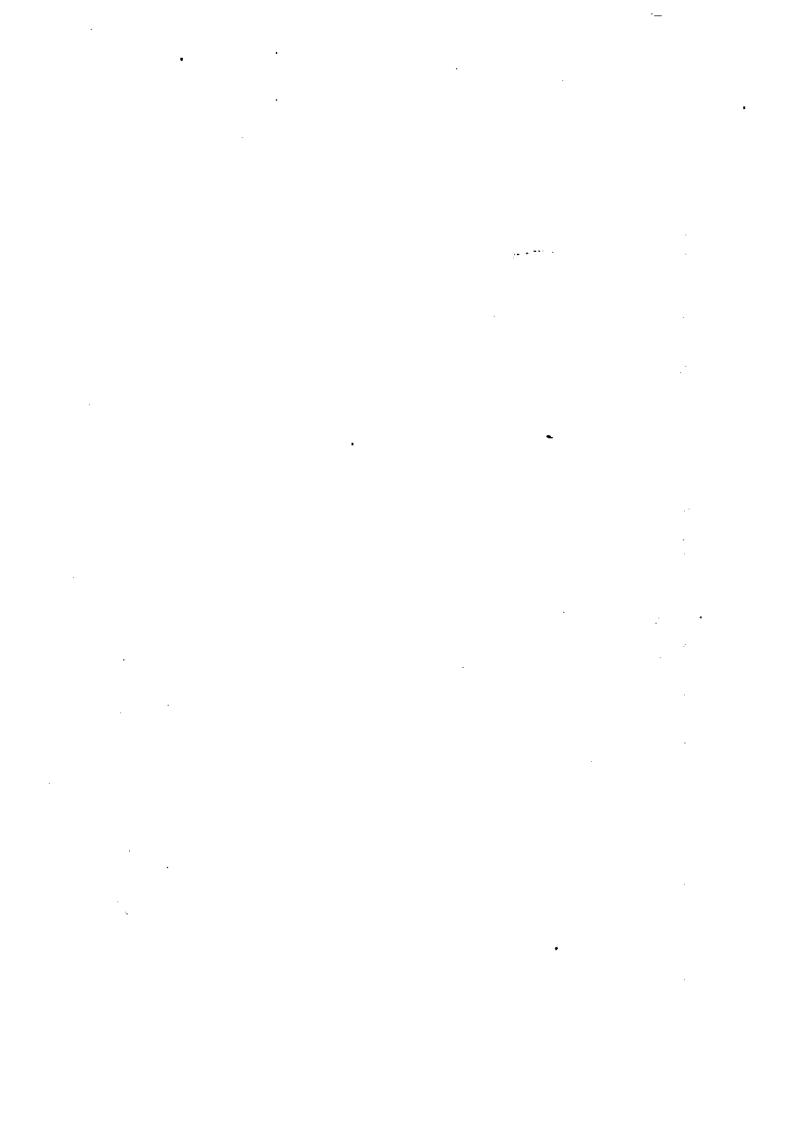

بِسْمُ اللهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النّلِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والأراز والمستوال والمراط والمرازع

ower that the owner with the

\$4×9±10×−9×10−1

Against and the American States

تفسير

JAN BUSTON

فالصف (مکمل)

(جلد....)

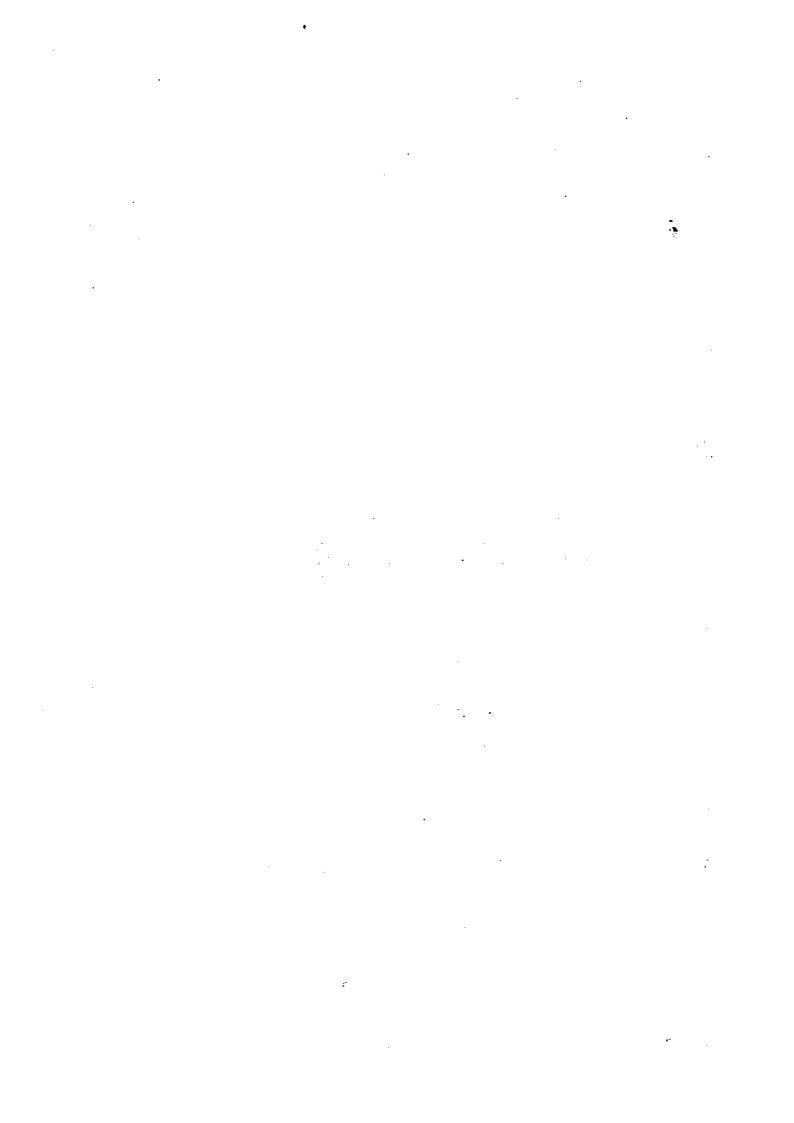

# 

بسُمِ اللهِ الرَّحُمُرِ ، الرَّحِيْمِ ٥ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ الثَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُ الْكُتْبُ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ﴿ الْكِيلُو الدِّيْنَ الْخَالِصُ ﴿ والذين اتخذ وامن دونة أوليآء كانعبك مم الاليقربونا إلى الله زُلْغَيْ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمُ فِي عَاهُمُ فِي اللَّهِ وَلَكُنْ تَلِفُونَ دُراتَ الله لا يَمْنِي مُنْ هُوكُن بُكَانُ اللهُ اللهُ اللهُ انْ يَتَعِن وَلَوْ اللهُ اللهُ انْ يَتَعِن وَلَدًا الكَصْطَفِي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبُعْنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَبَّانُ خَلَقَ التَّمَا وَ الْرَضِ بِالْعَقَّ ثِكَةِ وُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ إِرَفِيْكُوّ وُ النهارعلى اليبل وسخرالتهمس والفهر كالتيجري الجيل مسكرا الاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَالُ حَلَقَالُهُ مِنْ تَغْيِس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازُوْجِهَا وَانْزَلُ لَكُمْ مِنَ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيةَ أَزُواجَ يَعْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ " ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لِكَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَكُنَّ تُصَرَّفُونَ ٥

تَنْزِیْلُائِکٹِ اتاری ہوئی کتاب مِنَاللهِ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے الْعَزِیْزِ جوغالب ہے الْحَکِیْمِ حکمت واللہ اِنْا آنْزَنْنَا ہے شک

ہم نے اتاری اِلیّاک آپ کی طرفسر الْکِتْبَ بِالْحَقّ کَتَابِ ق کے ساتھ فَاعْبُدِاللَّهَ كِيل آبِعبادت كرين اللَّه تعالى كى مَخْلِطًالَّهُ الدِّيْرِبِ خالص كرتے ہوئے اسى كے ليے دين الله خبردار يله والدين الْخَالِصُ الله بي كے ليے ہے فالص دين وَالَّذِيْنِ الَّهَ خَذُوْامِنُ دُوْنِهَ اوروه لوگ جفول نے بنائے اللہ تعالی سے نیچ نیچ آؤلیاء کارساز (وہ کہتے ہیں) مَانَعْبُدُهُمْ نَهِينَ عَبادت كرتے ہم ان كى إلَّا كر لِيُقَرَّبُونَا تاكه ممیں قریب کرویں اِلی اللہ قالی کی طرف زُنفی قریب درجے میں اِنَّاللَّهَ ہِ شک اللَّه تعالی یَحْدُ مِینَنَهُمْ فیصلہ کرے گاان کے درميان في هَمَا ان چيزول مين هُمَافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ جن مين وه اختلاف كرتے ہيں إنَّ الله بيشك الله تعالى لَا مَهْدى مدايت بين ديتا مَنْ هُوَ كَذِبُ اللهُ وَجَهُونَا مُو حَجُمُونًا مُو كَفَّارً نَاشَكُرَا مُو لَوْ أَرَادَاللَّهُ الرَّاللَّهُ تَعَالَىٰ اراده كرتا أَنْ يَّأَخِذُ وَلَدًا كَهُم الْحُاولاد للْصَطَفَى البنه فِن لِي عَيَّا يَخُلُونَ المُخْلُوقَ سے جوال نے پیدا کی ہے مائشآء جوجاہے اسْبُحْنَهُ اللَّى وَاسْ بِاكْ بِ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه اللَّه تعالى اكيلا المسبريغالب م خَلَقَ السَّمُوتِ الله فيداكية سان وَالْأَرْضَ أورزمين بِالْحَقِّ حَقْ كَسَاتُهُ يُكُوِّرُ الَّيْلَ وه لِبِيهُ ديتا بهرات كو عَلَى النَّهَارِ وَن يُ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ اور ليبيث ويتابون كو عَلَى الَّيْل

رات پر وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ اوراس فِي سخر كيا سورج اور جاندكو كُلُّ يَّجْرِي ال مِي ہے ہراك چلتا ہے لاَ جَلِمُّسَتَّى ايك ميعادمقرر تك آلًا خبردار هُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ وبى ہے زبروست بخشف والا خَلَقَكُمُ ال ني بيداكياتم كو مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ الكفس ت تُعَجّعَلَ مِنْهَازَ وْجَهَا كِيرِبناياس نِي اللَّفْس سے جوڑا وَانْزَلَلُكُمْ اوراتارے اس فتهارے کی قرب الآنعام مویشیوں میں سے قلمنیة آزواج آٹھ جوڑے مَخْلُقُکُمْ پیداکرتا ہے تھیں فی بُطُون آمَا لَا عَمَاری ماؤں کے پیٹوں میں خَلْقًامِّ نَعُدِ خَلْقِ ایک پیدائش کے بعددوسری بيدائش فِي ظَلَمْتِ ثَلْثِ تَين اندهرون مِن ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ بِياللَّه تہارارب ہے لَهُ الْمُلْكُ الله على كَلَّهِ مِلْكَ لَآلِلَهُ إِلَّا لَهُ وَ تَبِيل ہے کوئی المگروہی فَانی تُصْرَفُونَ پیلتم کدهر پھیرے جارہے ہو۔

وجبتهميد سوره زمر:

اس سورت کانام زمر ہے۔ اس سورت کے آخر میں زمر کالفظ آیا ہے ویسیسے ویسیسے الّی نِین کَفَرُوْ آ اِلٰی جَھَنَّمَ زُمَرًا '' اور چلائے جائیں گے کافرلوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔'' مثلاً یہود یوں کا گروہ الگ ہوگا، عیسائیوں کا گروہ الگ ہوگا، ہندوؤں کا الگ ہوگا ، سکھوں اور بدھوؤں کا الگ ہوگا۔ جننے بھی دنیا میں کافروں کے گروہ ہیں آئیس گروہوں کی شکل میں لایا جائے گاجہنم کی طرف۔

اوراس طرح وسينق المنيان اتَعَوا ربَّهُم إلى الْجَنَّةِ زُمَرًا "أورجلاك

جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔'
مومنوں کو بھی گروہ درگروہ بلایا جائے گا۔ مثلاً کثر ت سے نماز پڑھنے والوں کا گروہ الگ
ہوگا، کثر ت سے روز بر کھنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، مجاہدین کا گروہ الگ ہوگا، صدقہ
خیرات کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ تو اس زمر کے لفظ کے ساتھ سورت کا نام زمر
ہو بھی ہے۔ یہ سورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ۔ اس سے پہلے اٹھاون سورتیں نازل ہو بھی شمیں ۔ اس کے تھرو (۵۵) آیتیں ہیں۔

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب تَنْزِيلُ الْحِينْ بِي كَابِ اتارى موتى ب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْمَدَيِنِيمِ اللَّه تعالى كي طرف سے جوغالب باور حكمت والا بـ بعض کا فرکتے تھے کہ بیقر آن خود بنا تا ہے اور آ کرہمیں سنادیتا ہے۔ اوربعض کتے تھے کہ فلاں آ دمی اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بتلا تار ہتا ہے پھریہ جوڑ کرہمیں سنا دیتا ہے۔تو رب تعالیٰ نے ان کے ان شوشوں کار دفر مایا ہے کہ ریہ کتاب اللہ تعالیٰ جوز بر دست حکمت والا ہے اس كَ طرف سے اتارى موئى ہے إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّكِ الْكِتْبِ اِلْحَقِّ جِمْكَ بِم نَ اتاری ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہی حق ہے۔ چھلکا کوئی نہیں مغز ہی مغز ہے۔ یہ کتاب کس چیز کی دعوت ویت ہے؟ اللہ تعالی کے پنیمبروں کی اور تمام آسانی کتابوں کی پہلی دعوت یہی ہے فاعبدالله الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جتنے پنمبرتشریف لائے ہیں ان کی تبلیغ اس جملے سے شروع ہوتی ہے یا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ عَيْرُهُ "المميرى قوم عبادت كروالله تعالى كى اس ك سواکوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی یہی سبق ویتی ہے کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی مخطّے ا لَّهُ الدِّينَ خَالَص كرتے ہوئے اى كے ليے دين - دين خالص رب كا ہے ايے ہيں كه 

# مشرکین کی تر دید:

آگاللہ تعالیٰ نے مشرکوں کاروفر مایا ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
ابنی الوہیت اور معبودیت کی وجہ ہے ہم ہے بہت بلند ہے اور ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ
ہیں برے ہی بست اور گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ تک براور است رسائی اور پہنی نہیں ہے۔ یہ لات ، منات ، عُولُ کی اور دوسرے بابے یہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ ظاہری طور پردیکھا جائے تو مشرک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ اس کو کتنی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بہت بست بست ہیں اور یہ بابے اللہ تعالیٰ اور ہمارے در میان واسطہ ہیں۔ اور آٹھویں پارے میں ہے جی ساور یہ میاند تعالیٰ مین سے جو بیدا کے ہیں اللہ تعالیٰ نے میتی اور موریثی ایک حصہ فَقَالُوْ ا ھائیا کے لیے اس میں ہے جو بیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے میتی اور موریثی ایک حصہ فَقَالُوْ ا ھائیا

لِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَانِنَا كِمَرانهوں نے كہايہ اللہ تعالى كا حصہ ہے اپنے خيال ہے اور يہ ہارے شركوں کے ليے فَمَا كَانَ لِشُرَ كَانِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى الله " پس وہ حصہ جوان كے شركوں كا ہوتا ہے پس وہ بہنچ الله كى طرف و مَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِهُ وَاللهُ شُركانِهِمُ أور جواللہ تعالى كا حصہ ہوتا ہے پس وہ بہنچ اسے ان كے شركوں كا طرف [انعام: ۱۳۲]

مال مویش ، اناج میں ہے ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے اور ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کاشریک جھتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے بابوں کی ڈھیری کے ساتھ مل جاتے تو الگ نہ کرتے کہتے رہنے دو اللہ تعالیٰ خی ہے۔ اور اگر بابوں کی ڈھیری میں ہے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے پچھ دانے اللہ تعالیٰ کی کہتے کہ یہ عتاج ہیں ۔ تو کتنی عقیدت ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا جم موحد کو اتنی نہ ہو۔

تومشرکوں کاعقیدہ تھا کہ اللہ تعالی کی ذات بہت بلند ہے براہ راست ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ ملک کو ،صدر کومعمولی آ دمی تو براہ راست نہیں مل سکتا۔

گورنر ، وزیراعلیٰ تک واسطوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ ڈی۔ سی کو بغیر واسطے کے نہیں مل سکتے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے تو یہ بابے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان واسطے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا فکل تہ ضر یہ واللہ اللہ مُشالَ اِنَّ اللّٰہ یَعْدَمُ وَا نُتُمْ لَا تَعْدَمُ وَا الله تعالیٰ کے لیے بشک اللہ تعالیٰ علموں آ ۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلومات نہیں ہیں وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں۔ تمہارے صدر ، گورنر ، وزیر اعلیٰ کو تو معلومات نہیں ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے عالم الغیب نہیں ہیں ان کوتم حالات سے آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہو پھر بغیر واسطے کے ایک میکٹر واسطے کے ایکٹر ویکٹر ویکٹر

نہیں جاسکتے کہ وہ ڈرتے ہیں کوئی گولی مارنے والا نہ ہو۔ رب تعالیٰ کو تمھاری ضرورتوں کا علم ہے اور اسے تمھارے سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قیاس بادشا ہوں پر کیے صبحے ہوسکتا ہے؟ پھر بعض مشرک کہتے ہیں کہ مکان کی حجست پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بابرب تعالیٰ تک جنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں رب تعالیٰ مضرورت ہوتی ہے۔ یہ بابد ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس بات کار فر مایا اور کہا نہ ٹو اُل اُل اُل اِل اِلْہِ اِلْہُ وَدِید [ق: ۱۲]" اور ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ ہے۔ " تو یہاں کون می سیڑھی لگاؤ گے؟ تو یا در کھنا! مشرک نہ رب تعالیٰ کی ذات کا مشر ہے۔ اور نہ رب تعالیٰ کی خطمت کا مشر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں والّذِینَ اللّه فرامِت وروہ اوروہ لوگ جنھوں نے بنا کے الله تعالی سے نیچے نیچ کارساز ، حاجت روا ، مشکل کشا، فریاور س، وست گیر۔ وہ کہتے ہیں مائخ بُدُهُ مُ اللّالِیكُوّر بُونَ آلِی اللّه وَرُنْهُی نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مراس لیے کہ یہ ہمیں قریب کردیتے ہیں الله تعالی کے درجے میں ۔ یہ فود خد انہیں ہیں نیج ہماری ملا قات کے لیے واسطے ہیں بہی واسطے شرک ہیں ۔ فقہاء کرام الله الله میں ہی واسطے شرک ہیں ۔ فقہاء کرام الله الله قال کے درجے من الله قال الله قالله قال الله قا

مسئلەتوسل :

باقی توسل کی تفصیل ہے۔اگر کوئی اس طرح کیے کہاہے پروردگارمیرا فلال کام

کر دے آنخضرت مَتُلْفِلْا کے وسلے ہے، حضرت ابوبکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت ابوبکر رَفاقد کے وسلے ہے، حضرت مجدد ابوبریرہ رَفاقد کے وسلے ہے، سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی بُراند کی حرمت ہے، حضرت مجدد الف ثانی بُراند کی جاہ ہے یا فلال کے صدقے ہے۔ اگران بزرگوں کو حاضرو ناظر سجھے ہوئے یہ کہتا ہے تو یہ پکا کا فرہے۔ یہ توسل کی ساری تشمیس شرک ہیں۔ یہ عام طور پر جابل لوگ واسطہ دیتے ہیں وہ ای مد میں ہے۔ جابل تو الگ رہے احمد رضا خان صاحب بر یکویوں کے امام کہتے ہیں:

#### بيضت اشخصتے مدد کے واسطے پارسول الله کہا پھر تجھ کو کیا

یہ موصد کوخطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یارسول اللہ کہہ کرآپ مَالْبِیْلُ ہے مدد طلب کرتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان کے خیال کے مطابق آپ حاضر و ناظر ہیں ، مدد کرتے ہیں اور یہی شرک ہے ۔ اور اگر وسیلہ دینے والے کی مراد یہ ہو کہ آنخضرت مُلْلِیْنِیُ میر ہیں میر اآپ میل فی ہیں اور آپ میل فی سے اور آپ میل فی مراد یہ ہو کہ آنخوس ہے اور ایس میر کول کے ساتھ محبت ہے اور یہ مبت ایک صالح عمل ہے ۔ اس صالح عمل کی برکت این بزرگول کے ساتھ محبت ہے اور یہ میت ایک صالح عمل ہے ۔ اس صالح عمل کی برکت سے میری دعا قبول فر مانو صحیح ہے ۔ میجی العقیدہ بزرگول کی کتابوں میں شجر وں کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آتا ہے وہ ای معنی میں ہے ۔ وہ نہ ان کو حاضر و ناظر سجھتے ہیں نہ مخارکل ، نہ عالم الغیب ، نہ تصرف فی الامور ۔

وسیلے کی جو پہلی شکل ہے وہ کفر ہے ، شرک ہے۔ اور یاور کھنا! شرک اگر ایک رتی بھی ہوا تو رب تعالی معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۴۸ پ۵ میں ہے اِنَّ اللّٰه لَا یَغْفِرُ اَنْ یُشُدک بِه '' بے شک اللّٰدتعالیٰ نہیں بخشا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔' اور سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۷ پارہ ۲ میں ہے اِنَّهُ مَنْ یُشُدِثُ بِاللّٰهِ

فَقَدُ حَدَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَاوْهُ النَّالُا " بِشُك جَس فِيْرِايَا الله تعالى كالسوح ام كى اس پر الله تعالى في جنت اوراس كا مُحكانا دوزخ ہے۔ "ان آیات كو ہر دفت پیش نظر رکھو۔ الله تعالى فر ماتے ہیں اِنَّ الله یَ خَصُّهُ بَیْنَهُ وَ بِحَلَى الله تعالى فیصله کرے گاان کے درمیان فی ما ان چیزوں میں هُدُفِیْهِ یَخْتَلِفُونَ جَن میں ده اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن الله تعالی میں فیصلہ فرما میں گے چوں کو جنت میں اور جھوٹوں کو دوز خیں ڈالیس گے۔ اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گااور تو حیدوست ، شرک و بدعت کی حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی۔ فرمایا اِنَّ اللهُ اَلَٰ اللهُ اللهُ

### مولا نارحت الله كيرانوى اور فندر يادرى:

انگریز کے دور میں ایک بڑا ذہین اور قابل پادری تھا فنڈر۔ وہ بتیں (۳۲) زبانیں جانتا تھا۔ کلکتہ ہے لے کر بالا کوٹ کی آخری سرحدنا ران تک مسلمانوں کولاکار تا تھا

کہ اسلام کی صدافت کو ٹابت کرو، قرآن کی صدافت کو ٹابت کرو۔ عام مولوی اس کے ہتھکنڈ ول سے واقف نہیں نظے گر اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مولا نارحمت اللہ کیرانوی میں نئے ان کی کتابیں '' کتاب مقدی '' وغیرہ کا مطالعہ کر کے تھوڑے دنوں میں مقابلے کی تیاری کرنی ۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتنا ذلیل میں مقابلے کی تیاری کرنی ۔ یہ بھی بڑے ذبین اور حافظے والے تھے۔ بھراس کو اتنا ذلیل کیا کہ فنڈ رہند وستان جھوڑ کر بھاگ گیا۔

ایک دفعہ فنڈ رنے شاہی مسجد دہلی کی سیرھیوں پر کھڑے ہوکرتقر پریشروع کر دی کہ مسیح رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہمارے منجی ہیں ان کو مانو ۔ساتھ ہی ایک بھٹیارا، دانے مجونے والا بیٹھا تھا۔اس کی تقریر سنتار ہا۔ وہ درانتی ہاتھ میں ٹیڑے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ یا دری صاحب بیتو بتاؤ کررب تعالی کے کتنے بیٹے ہیں؟ یا دری نے کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے۔ بھیارے نے کہا میری طرف دیکھو، میرے قد کی طرف دیکھو، میری عمر کو دیکھو میرے چودہ بیٹے ہیں۔آپ کا رب تو مجھ ہے بھی کمزور نکلا۔ وہ کہنا یہ جا ہتا تھا کہ رب تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو بہت زیادہ ہوتی بندوں سے تو کم نہ ہوتی ۔ یا دری لا جواب ہو گیا۔ الله تعالی فرماتے ہیں کو آرادَاللهُ آن يَّتَخِذَوَلَدًا اگراراده كرتا الله تعالی كه تَصْهِراعَ اولادَ للصَطَفِي حَايَخُلُقُ مَايَشَآءِ البَته حِن ليتاس مخلوق سے جواس نے پیدا کی ہے جوجا ہتا سُبُطنَهٔ اس کی ذات یاک ہے اولادے۔ اس کانہ بیٹا ہے نہ بیٹی بنه الله تعنيوي هُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وه الله تعالى اكيلا بسب يرغالب ے خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ الله في بيدا كيا آسانوں كواورز مين كو بائحة حق كساته يُكَوِّرُ النَّهَارِ - كود كالفظى ترجمه بالفافه جس نے شكوا بنے اندر لپیٹا ہوتا ہے۔معنی ہوگالپیٹتا ہے رات کودن پر۔رات کی تاریکی ختم ہوجاتی ہے دن

کروشی آجاتی ہے ویکے ورائے النہ اور لیٹنا ہے دن کورات بردن کی روشی آجاتی ہے اور رات آجاتی ہے۔ رات دن کا مالک وہی ہے وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اوراس نے تابع کیا ہے سورج اور جا ندکو۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے مگر کیا مجال ہے کہ اپنی رفتار میں ستی کر ہے یا تیز چلے یادا کیں با کیں چل پڑے یا کھڑا ہوجائے حاشا وکلا ۔ اور یہی حال جا ندکا ہے وہ بھی مقرر کردہ رفتار کے مطابق چل رہا ہے گئے گئے جُدِی لِاَ جَلِ مُسَتَّی ان میں سے ہرایک چاتا ہے ایک میعادمقرر تک ۔ قیامت تک سورج بھی چاتار ہے گا اور جا ندبھی چاتار ہے گا۔

اس آیت کریمہ ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات سے ثابت ہوا کہ سورج اور جا ندحرکت کرتے ہیں اور اس کانشلیم کرنا ہمارے لیے قر آن کریم کی تعلیم کی وجہ سے ضروری ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے کہ ز مین بھی حرکت، کرتی ہے تو مان لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ سورج اور جا ند کی حرکت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی کیے کہ سورج اور جا ندحرکت نہیں کرتے زمین حرکت کرتی ہےتو پھر ہم کہیں گے کہ ان صاحبان کے سر پھرر ہے ہیں اور حرکت کررہے ہیں ۔ کیونکہ ممقرآن كريم كونبيل جهور كت - ألاهُوَالْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ خبرداروى بعنالب، بخشف والا\_اس يجشش ما تكووه بخشے كا خَلَقَ كُعُرِينَ نَفْسِ ذَاحِدَةٍ السَّنَ تَعْسِ بيداكيا اَيكُنْس ب، آدم عليه على أَحَد جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا كِجربناياس ني، پيداكياس نے ،اس نفس سے اس کا جوڑا۔ حوا علینالماغ کوآ دم عالیا کی بائیس پیلی سے بیدا کیا۔ بیاللہ تعالى كى قدرتيس بين وَانْزَلَلَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ السمقام بِ أَنْزَلَ كَالْمَعْنَى خَلَقَ كَا ہے۔ پیدا کیارب تعالیٰ نے تمھارے لیے مویشیوں میں سے قَلمنِیَةَ أَذُواجِ آٹھ

# تخلیق انسانی:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ، نطفے کی شکل میں رہتا ہے چالیس دن کے بعد وہ خون کالوہم ابن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد بوٹی بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد اللہ تعالی پھر وہ ہڈیاں بن جاتا ہے، چار ماہ گزرنے کے بعد انسانی شکل بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ پھر کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ اس مقام میں کوئی سانس لینے کی جگہ نہیں ہے، بڑھتا بھی ہے پھلتا بھی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ پیشاب پا خانہ کہ ال کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی جگہ رکھو جہال سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پا خانہ نہ آئے تو زیج نہیں رکھو جہال سانس نہ لے سکے تو دومنٹ زندہ نہیں رہ سکتا، پیشاب پا خانہ نہ آئے تو زیج نہیں

سكتا\_الله تعالى كى قدرت كو تجهنا موتو نطف يرغوركرنے سے مجھ آسكتى سے اور نہ مجھنا جا ہے تو پھرکوئی دلیل بھی کچھنہیں ہے۔تو فر مایا پیدا کیا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں فے ظلکہ تانہ تین اندھیروں میں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندهیراتم کیا تھے اور کیا ہے ۔ آج اگر آپ کسی کوئہیں تھے یا کی پلیدی کاعلم نہ تھا جو چیز آئی منہ میں ڈال لیتا تھا تو وہ مانے گانہیں بلکہ اڑے گا کہ میں کب کھا تا تھا؟ توانسان کواپنی حقیقت نہیں بھولنی جا ہے اور جوابنی حقیقت کو بھول جائے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔فرمایا ذیکے الله رَبْکُم بالله تمہارارب ب له المثلث اس کا ہے ملک۔ اس کے لیے ہشاہی جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لاَ اِللهَ اِلَّا لَمْوَ نہیں ہے کوئی معبود ،مشکل کشا، حاجت روا ،فریا درس ، دس میر ،کوئی مقنن ، قانون ساز مگرو ہی ۔ حکم صرف الله تعالى كا إن الْسُعْدُمُ إِلَّا لِللَّهِ " تَحْمَصرف الله تعالى كا-" فَا فِي تَصْرَ فَوْنَ پستم كدهر پھرے جاتے ہو۔ بدرب تعالیٰ کی تعتیں اور قدر تیں و كھے كركيوں نہیں حق کی طرف آتے ۔کس انداز ہے قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا ہے ۔ رب ہمیں سمجھنے کی اور پھراس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔( آمین )

\*\*\*

#### ال

تَكُفُرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيُّ عَنَكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحَفْمُ وَإِنَّ اللَّهُ وَلا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَرْدُوا زِمَ قَوْزُدُ الْخُرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَنْ فَكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَرْدُوا زِمَ قَوْزُدُ الْخُرى ثُمَّ إِلَى السَّالُوْلِ لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ بِنَ السِالصُّلُوْ وَمَعَلَى اللَّهِ الْمُلَا اللَّهِ فُمُ إِذَا السَّلُولَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

اِنْ تَصُفُرُوا اَرْمَ كَفُرُوكِ فَإِنَّ اللهُ لِي اللهُ ال

بذَاتِ الصُّدُورِ بِ شِك وه خوب جانع والا ب دلول كرازول كو وَإِذَا مَشَى الْإِنْسَانَ اورجس دنت يَبَيْحِي ہے انسان کو ضَدِّ کوئی تکلیف دَعَا رَبُّهُ يكارتا إلى مَنِيبًا إلَيْهِ رجوع كرت موع اس كى طرف ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِنْهُ عَجرجب ويتاب الله تعالى ال كونعت ابي طرف ع نَسِي بعول جاتا ہے ما اس ذات کو کان یَدُعُو الله کر پکارتا تھااس كو مِنْ قَبْلُ الى سے پہلے وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا اور بناتا ہے رب كے شريك ييضِلَعَن سَبيلِه تاكه بهكائ الله تعالى كراسة سے قُل آپ كهدي تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ فَائده المُعَالِ التَّاكَرِ كَوْرِ لِعِ قَلِيْلًا تعورُ اسا إِنَّكَ مِنْ أَصْحُبِ النَّارِ بِمُثَكَ تُوْمِ دوز خ والول ميس أَمَّنَ مُوَقَانِتُ كَيَاوَهُ عُلَى جُواطاعت كرنے والا ب انا عَالَيٰل رات ك اوقات میں سَاجِدًا تجدہ کرتے ہوئے قَقَابِمًا اور کھڑے ہوئے يَّخُذُرُ الْأَخِرَةَ وُرِتَا مِ آخِرت ص وَيَرْجُوْارَخْمَةُ رَبِّهِ اوراميركَمَا باين مَلْ يَسْتُومُ اللَّهِ مِنْ مَلْ يَسْتُومُ الَّذِيْنَ كِيا ا برابر ہیں وہ لوگ یعَلَمُهُوں جوعلم رکھتے ہیں وَاتَّذِیْنَ اوروہ لوگ کا يَعْلَمُوْرَبِ جَعْلَمْ بِينَ رَكِيتَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ يَخْتَهُ بَاتَ بِ ہیں عقل مندلوگ <sub>-</sub>

کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل متھے اور یہ بات سمجھائی کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے فالی تضر کوئ اسنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے کھرتم کدھر

پھرے جارہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَصْفُرُوا اگرتم کفر کروگے فَاِنَّ اللهُ غَنِی عَنْکُمُ مُور کو گ الله عَنْ عَنْکُمُ بِهِ بَعْکُ الله تعالیٰ بے پرواہے تم سے تمھارے کفری وجہ سے۔رب تعالیٰ کا پچھ ہیں بگڑے گاتم یہ جھوکہ العیاذ باللہ تعالیٰ ، اللہ تعالیٰ کا پچھ نقصان ہوجائے گا، قطعاً نہیں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساری مخلوق نیک ہوجائے اللہ تعالی کے کمالات وصفات میں ہے کسی ایک میں رتی کے برابر بھی اضا فینہیں ہوگا اور اگر معاذ التُدتعاليٰ سارے کے سارے کا فرہوجا کیں تو رب تعالیٰ کے کمالات اور صفات میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمھارے اعمال کا تعلق تنمھارے ساتھ ہے اچھے مل کرو گے تو متھیں فائدہ ہوگائر ہے عمل کرو گے تو اس کا بتیجہ خود کھگتو گے۔تمہارے نیک اعمال ہے الله تعالیٰ کا بنیا کیجینہیں اورتمہارے بُر ہے اعمال سے خدا کا بگڑ نا کیجینہیں۔ ہاں!الله تعالیٰ نے تم پر جواحسانات کیے ہیں ان کاشکرادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور عیادتوں میں ہے جس طرح نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا ہوتا ہے اورکسی کے ساتھ اس طرح ادا تہیں ہوتا۔ بے شک الحمد ہند! کہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ہے مگرشکر صرف اس میں بند نہیں ہے کہاس جملے سے شکر ادا ہو جائے۔رب تعالیٰ کی نعتیں بے شار ہیں و اِنْ تَعُدُو النِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا [سورهابراجيم]" أكرتم الله تعالى كي نعتول كوشاركنا عاموتونہیں کر سکتے و لایکر طی ایعباد والگفر اور اللہ تعالی راضی نہیں ہے این بندوں کے لیے کفریر وَإِنْ تَشْکُرُ وَایَرْضَهُ لَسے فر اور اگرتم شکراداکرو گے توراضی ہوگاتم پر اورنعت زياده دے گا كنين شكرتُم لازيْدَنْكُمُ " أكرتم الله تعالى كى نعتول كاشكرادا كرو كيتو ضرور بالضرورتم كوزياده دے گا .. ' دوتا كيديں ہيں ـ لام بھي تاكيد كا اورنون

مشدد بھی تا کیدکا اور بی بھی فرمایا کہ و کینٹ تکف ڈٹٹم اِنَّ عَدَابِی لَشَدِیْ [سورہ ابراہیم ['' اوراگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میراعذاب بہت سخت ہے۔' وہ بھی بدنی طور پر ہوگا کہ بیاریاں لگیں گی ،کبھی مالی طور پر ہوگا کہ مالی خسارہ ہوگا ،کبھی اولا دکی وجہ سے ہوگا، بھی گھریلوجھٹڑ ہے ہوں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر ہم گناہ بھی کریں تو خیر ہے ہمیں کوئی سز انہیں ہوگی کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں ، نیکوں کی اولا دہیں ،اگر ہوگی بھی سہی تو ایّامًا معدودات چند تنی کے دن کہ جارے برول نے حالیس دن بچھڑے کی ایوجا کی تھی ۔وہ جالیس دن ہمیں سز ا ہوگی ۔اوران کا دوسرا قول بیے ہے کہ صرف سات دن سز ا ہوگی کہ دنیا کی زندگی صرف سات ہزار سال ہے۔ان کے خیال کے مطابق ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے آٹھویں دن جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی عقیدے کوعیسائیوں نے اینایا کہ حضرت عیسلی ملاہیے ہمارے منجی ہیں وہ سولی پرچڑھ کر ہارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ہم جو کچھ کریں ہمیں معاف ہے۔ بھائی ! کیسی عجیبِ . منطق ہے کہ گناہتم کر داور پھانسی ہر وہ چڑھیں ۔ پھر گناہتم کرو دو ہزارسال بعداوروہ میاسی پر چڑھیں دوہزارسال پہلے۔ بیکوئی دانائی کی بات ہے؟

قرآن کریم اس کاردکرتا ہے وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْزُرُا خُرٰی اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور سورہ فاطرآیت نمبر ۱۸ پارہ ۲۲ میں ہے لایٹ خمک مِنْهُ شَیْ ءٌ ''نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز ایک رتی برابر بھی '' کسی کاکوئی گناہ نہیں اٹھائے گا۔

آخرت میں نیکی کی قدرو قیمت:

روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک آدمی (ویسے تو بے شار ہوں گے سے

مثال مجھو) کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی مثلاً نیکیاں بھی بچاس ، بدیاں بھی بچاس ۔ رب تعالی فرما کیں گے اے بندے ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ کہ تمہاری نیکیوں والا پلّا بھاری ہوجائے ۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کا کیا ہے وہ اپنے لنگومیے یار کے پاس جائے گا اور کیے گا مجھے ایک نیکی دے دوتمھارے پاس بڑی نیکیاں ہیں وہ انکار کردے گا ۔ پھرا پنے بھائی کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کر دے۔ آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کے گا اَ تَعْد فِیْنِی " کیا مجھے پہیانی ہے میں کون ہوں۔" کے گی ہاں! میں پیانتی ہوں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو ای طرح پہچانیں گے جس طرح آج یہاں دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پہچانے گی اور کھے گی میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا پھر تجھے جنا پھر تجھے دورھ پلایا تجھے مشکلات میں یالا۔ کے گاای! پھر مجھے ایک نیکی دے دے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو مال ایک نیکی دینے سے اٹکار کردے گی۔ اورسورہ عبس بارد ٣٠٠ مل ب يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ '' جس دن بھا گے گا آ دمی اینے بھائی ہے اور مال سے اور باپ سے ، اپنی بیوی سے اور اتی اولاد ہے۔''

آئے دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار ہیں ہوگا۔ یہ سب باطل نظریات ہیں کہ ہمارے گناہ نبی ابھا کے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔قطعاً کوئی نہیں اٹھائے گا۔سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳ پارہ ۲۱ میں ہے والحشوٰ ایوم اللایکٹریٹ والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ مُوَلُودٌ مُوَوَدُهُ وَلَا الله الله الله الله الله کے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بچھ بھی۔" تو فر مایا کوئی باپ کے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لیے بچھ بھی۔" تو فر مایا کوئی

بوجها تفانے والانہیں کسی دوسرے کا ثُمَةً إلى رَبَّكُمْ مِّن جِمُتُ عُدِ مُحَمَّد بِعُرْتُمُهارے رب كى طرف ہے تمھارا لوٹنا۔ دنیا میں مجرم ایک علاقے میں جرم کر کے دوسرے علاقے میں بھاگ جاتے ہیں وہان جا کر سیاس بناہ لے لیتے ہیں۔ نام بدل کرا پنا وقت یاس کرتے ہیں سین تم سب نے رب کے پاس جانا ہے وہال تو چھٹکار انہیں ہے فیمنی تکھ پھروہ منتحس بتائے گاوہ كارروائى بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُو يَحْهُمْ كَياكُرتِ عَظِي فَمَنْ يَعْمَلُ مِثِّقَالَ ذَرَّةٍ خَيِّرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [ بإره: ٣٠]" بس جونيك كريه گا ذره برابر بھى اسے ديكھ لے گا اور جوكرے گابدى ذره برابر بھى اس كود كھے لے كَا ـُ 'تُوكِكُ مَال هَذَا الْكِتْب لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطهَا [الكهف:٣٩]" كياباس كتاب كوميرے نامه اعمال كوميں چھوڑتى تسى چھوٹى چيز كونه بری چیز کومگراس نے اسے سنجال رکھاہے۔''سب کچھاس میں درج ہے۔انگی کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ، آنکھ کے ساتھ اشارہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے ۔ تو جو کارروائی تم كرتة رب موده مصل بتائكا إنّه عَيْدُ عَالِيمًا بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ مِثْكُ وه خوب جانے والا ہولوں کے رازوں کو۔ ذات کامعنی راز ہے۔ اور صدور صدر کی جمع ہے سینہ۔اس ذات سے کوئی شے مخفی نہیں ہے لہذا اس کا خیال رکھو کہ رب کے یاس جانا ہے رتی رتی کا حساب ہوگا جھوئی بڑی ہرشے سامنے آئے گی۔

سے۔ تکلیف دور ہوجاتی ہے نعت مل جاتی ہے تو سرکش ہوجاتا ہے۔ بشک دولت اگر جا نزطر پھے سے حاصل ہوتو ہُری شے ہیں ہے لیکن ایسی دولت کہ جس کے بعد نمازیں ہی مجمول جا ئیں حق وباطل کی تمیز نہ رہے ایسی دولت نقصان دہ ہے۔ فر مایا جب اللہ تعالی اس کونعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی ماکان یَدُعُو الاَیْدِمِن قَبُل مجمول جاتا کونعمت دے دیتا ہے اپنی طرف سے نیسی ماکان یَدُعُو الاَیْدِمِن قَبُل مجمول جاتا ہے اس ذات کوجس کو پکارتا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ بِللهِ اَنْدَادًا اور بناتا ہے دب کے شرور پہلورب کے لیے چھوڑتے ہیں طاقت مربہ کو در پہلود وسروں کے لیے جھوڑتے ہیں طاقت ور پہلود وسروں کے لیے۔

مثال کے طور پر کسی بیار کورب تعالی شفادیتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر برا ہمجھ دارتھا،
علیم بڑا دانا تھا، دوائیاں بڑی فیمتی تھیں ۔ صحت علیم اور ڈاکٹر وں کے کھاتے اورا گرصحت
یاب نہ ہوا تو کہیں گے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ بھٹی! دوسر نے پہلو ہیں بھی رب کو یاد
رکھو کہ شفا بھی رب نے دی ہے، مقد سے سے نجات مل گئی، قید سے رہائی مل گئی تو کہتا ہے
میراوکیل بیرسٹر تھادہ بڑا قابل تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے رب کوایسے ہی منظور تھا۔ اگر ہار جائے تو کہتا ہے دب کوایسے ہی منظور تھا۔ اگر
امتحان میں کا میاب ہوگیا تو کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ناکام ہوگیا تو کہتا ہے
دب کوایسے ہی منظور تھا۔ تو کمزور پہلورب تعالی کے لیے اور طاقت ور پہلودوں روں کے
لیے۔ بھٹی! دونوں پہلوؤں میں دب کویا در کھو۔ ڈاکٹر وں کی کیا حیثیت ہے، حکیموں کی کیا
وقعت ہے، دوائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر دب تعالی ان میں اثر نہ رکھے۔ یہ سب طاہر ی

آگ کا کام ہے جلا تا۔ حضرت ابراہیم علیے کے لیے کتنالا نباچوڑ ابھٹے تیار کیا گیا اور کتنا ایندھن ڈالا گیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ اس سے زندہ نکل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم مالیے کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے جکڑ کرآ لم بخیق کے ذریعے اس کے درمیان میں ڈالا گیا۔ رب تعالی نے فرمایا فیڈنٹ یک نگار گوفیی بکر ڈا فسکا می اسورۃ الانبیاء]" آگ نے صرف رسیاں جلائیں سراورجسم کے ایک بال کو بھی ضا نکو نہیں کیا۔" بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے کہ بہب سے پہلے حضرت ابراہیم مالیے کے سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہوئے۔ جب ابراہیم مالیے نے دیکھا کہ ڈاڑھی میں سفید بال ہیں عرض کیا پروردگار! یہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگ ہے۔ عرض کیا نے ڈنے سے پراری کا میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ حضرت آدم مالیے کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی بال کا لے رہے ۔ تو سبب کا لے تھے حضرت نوح مالیے کی عمر مبارک چودہ سوسال تھی بال کا لے رہے ۔ تو سبب سبہ ہوتا ہے رہ بہیں ہوتا۔ لہذا سبب کوسبب مجھور ب نہ مجھور

توفر مایابتا تا ہے دب کشریک تین سینیا تا کہ گراہ کر اللہ تعالی کے داستے سے دوسروں کو اورخود بھی گراہ ہو۔ لوگ ایک دوسروں کو دیکھ کر عادتیں اور نظریات اپناتے ہیں۔ جیے خربوزہ خربوزے کود کھی کر رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھو! یہ چھوٹے یچ بردوں کی نقالی کرتے ہیں الا مان والحفیظ! چنددن ہوئے ہیں گھر ایک بگی آئی اور ناچنے کا تماشالگایا۔ میں نے کہا یہ بگی کیا کرتی ہے کہنے لگے کہ یہ ٹی، وی میں عورتوں کو ناچنے ہوئے دیکھتی ہے یہ بھی ناچ رہی ہے۔ چھوٹی سی بکی انڈے ہتنی ۔ یہ کملی سبتی زبانی سبتی زبانی سبتی دبانی سبتی ہوئے دیکھتی ہیں۔ یہ کملی سبتی دبانی سبتی دبانی سبتی ہوئے دیکھتی ۔ یہ کملی سبتی دبانی سبتی ہوئے دیکھتی ۔ یہ کملی سبتی دبانی سبتی ہوئے دیکھتی ۔ یہ کملی سبتی دبانی سبتی ہے جلای یا دہوتا ہے۔

اسی لیے صدیت پاک میں آتا ہے کہ تم نمازوں کا اکثر حصہ گھروں میں پڑھا کرو کہ تمھارے چھوٹے بچے دیکھیں گے تو ان کا ذہن بنے گا۔ تو گمراہ کود کچے کر دوسرے بھی گمراہ ہوجاتے ہیں۔ قُلُ آپ کہہ دیں تَمَثَّعُ بِدُ فَارِكَ قَلِيْلًا اے منکرنا

شکرے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر کے ذریعے تھوڑ اسا۔ کتناع صدر ندہ رہوگے؟ دیں بہیں سال سوسال ، ہزارسال ، آ خرمرنا ہے اللّک مِن اَضحٰ النّارِ بِشک تو ہے دون خوالوں میں سے فرمایا اَمّن هُوَقَانِ ہے اُنّا اَلّیٰ اِسْ سے فرمایا اَمّن هُوَقَانِ ہے اُنّا اَلّیٰ اِسْ سے اور اَنَاءَ اِنّی کی جمع ہے جیسے اِنّی کالفظ کھاجا تا ہے او پر دوز برڈال دیں۔ اطاعت ۔ اور انناءَ اِنّی کی جمع ہے جیسے اِنّی کالفظ کھاجا تا ہے او پر دوز برڈال دیں۔ اس کامعنی ہوگا کیا جو خص اطاعت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قَقَا ہِمًا اور کھڑے ہوئے ۔ کھی تجدے میں پڑا ہوا ہے کہ سے کہ ساجدا سجدہ کرتے ہوئے قَقَا ہِمًا اور کھڑے ہوئے آ ڈرتا ہے آخرت سے کہ آخرت ضرور آئی ہے اور اس کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے وَیَرْ جُوْارَ خَمَا اُرَ بِی اِسْ کی رحمت کی ۔ ایک تو بیخض ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ امیدرکھتا ہے اپنے رہ کی رحمت کی ۔ ایک تو بیخض ہے اور دوسری طرف نافر مان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

ایک کی را تیل گزرتی ہیں رب تعالی کی عبادت میں بھی قیام میں بھی سبحان دہی میں بھی بر هتا ہے بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی العظیم پڑھتا ہے بھی سبحان دہی الاعلیٰ پڑھتا ہے بھی اپ جرموں کا قرار کرتے ہوئے دَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفُسِیُ ظُلُمْا کَثِیْرًا کہ کررب ہے معافی مانگا ہے۔ اور دوسراوہ ہے کہ مزے سویا ہوا ہے غفلت میں یارات گنا ہوں میں بسر کرتا ہے اور رب سے عافل ہے ۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلُ آپ کہ دیں ھل یَسْتُوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ کیا برابر ہیں وہ لوگ جوعلم مرکھتے ہیں و الَّذِیْنَ کَیْدُونَ اور وہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے۔ ایک وہ ہیں جو جوعلم مرکھتے ہیں وارحت کو جانتے ہیں تو حیدوسنت کو جانتے ہیں کھری کھوٹی بات کو بھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو رہیں جو ایک وہ ہیں جو ایک ایک ہو بھتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بیا تھی بیا ہو سکتے ہیں جو بیا ہو سکتے ہیں جو بی جو بی

یَدَدُکُرُا ولُواالاَلْبَابِ پختہ بات ہے تھیجت حاصل کرتے ہیں عقل مند ہیں وہی تھیجت کی جمع ہے اور اُولوا دو کی جمع ہے من غیر لفظه جوعقل مند ہیں وہی تھیجت حاصل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے پھی جھی نہیں ہے۔جسے جھینس کے سامنے بین بجانا یا اس کو گانا ناو تو وہ کیا ہم جھے گی ؟ بس دعا کروکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے ،قرآن پاک ہجھنے کی اور اس بیمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آبین)

\*\*\*

## قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَنُوا الَّقُوا رَبُّكُمْ الْمُعُوا رَبُّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُنُوا النَّقُوا رَبُّكُمْ

لِلْذِيْنَ اَحْسَنُوْ اِفْ هَذِهِ اللَّهُ أَيَّا حَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةُ إِنَّا اللهِ وَاسِعَةُ إِنَّا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُرْتُ الرَّنَ الْوَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالْمُوالِولِهُ وَاللهُ وَالْمُلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

قُلُ آپ کہ دیں ایعبادالّذین اے دہ بندو امنوا جوایمان الاے ہو انتقوار بنگر ڈروتم اپ رہ سے لِلّذِینَ ان لوگوں کے لیے اخسنوا جضوں نے نیکی کی فِ هٰذِهِ الدّنیا اس دنیا کی زندگی میں خسنهٔ بھلائی ہے وَارْضَ اللهِ وَاسِعَهُ اور الله کی زمین کشادہ ہے اِنّما کیووں کے بیادائی بیختہ بات ہے پورا دیا جائے گا الصّیرُ وُر صرر کرنے والوں کو اُخر کھند ان کا اجر یغیر حساب کے قُلُ آپ فرمادیں اَخر کھند ان کا اجر یغیر حساب کے قُلُ آپ فرمادیں اِنْدَ اُمِن کُھے م ویا گیا ہے آن اَعْبُدَ الله کہ کے میں عبادت کروں اللہ تعالی کی مخلِصًا لَهُ اللهِ یَن خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِصًا لَهُ اللهِ یَن خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِصًا لَهُ اللهِ یَن خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو کروں اللہ تعالی کی مخلِصًا لَهُ اللهِ یَن خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین کو

وَأُمِرُتُ اور مجھے علم دیا گیاہے لِآنَ أَكُوْنَ اس بات كاكميں ہوجاؤل أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مُلْمَانُونَ مِنْ يَهِلًا قُلُ آبِفُرُ مَادِينَ إِنِّيٓ أَخَافُ بِشُك مِن دُرتا ہوں إِنْ عَصَيْتُ الرمِين نے نافر مانی كی رَبّی اینے رب کی عَذَابَ یَوْمِ عَظِیْمِ بِر ے دن کے عذاب سے قُلِ آپ فرما وي اللهَ أَعْبُدُ الله بي كي مين عبادت كرتابول مُخْلِصًالَّهُ دِينِي خالص كرتابون اى كے ليے اپنادين فَاعْبُدُوْ امْسَاشِئْتُمْ لَيْنَمْ عَبَادت كروجس ك چاہے ہو مِن دُونِه الله تعالى سے نیچے نیچے قل آپ فرمادیں إِنَّ الْخُسِرِيْنِ بِشُكُ نقصان اللهانے والے الَّذِيْنِ وولوك بين خَسِرُ وَا انْفُسَهُمْ جَفُول نِ خَمَار عِين دُالا اين جانوں كو وَا هٰلِيهُمْ اورايخ كمروالول كو يَوْمَ الْقِيْهَةِ قَيامت والحون ألا خردار ذلك مُوَالْخُسُرَابُ الْمُبِينُ يَهِي مِكُلانقصان لَهُدُمِّنْ فَوُقِهِمُ ظُلَلُ الن ك ليان كاورسائ مول ك مِنَ النَّارِ آكْ س وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلُ اوران کے نیج بھی سائے ہوں گے ذٰلِک یُخَوِفُ اللّٰہ ساوہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ تعالی بہ عِبَادَهٔ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو لیعباد فَاتَّقُونِ المِيرِ بندو مجهرَ سے ڈرو۔

سیکہیں انتقاد بھے فردو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے جھی میں اس کامعنی کیا تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہے جھی میں اس کامعنی کیا ہے۔ '' تم فرما دُا ہے میرے بندو!' یعنی بندوں کی نسبت آنخضرت میں ہے کے طرف ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آنخضرت میں ہوسکتے ہیں تو پھر عبد المصطفیٰ ،عبد النبی ، عبد الرسول نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے متعلق بات سمجھ لیں۔

عبدالمصطفیٰ عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا کیساہے ؟

ویسے تو میں نے'' راہِ سنت' میں بڑے بسط کے ساتھ باحوالہ بحث کی ہے وہاں د مکھے لینا۔اختصار کے ساتھ یہاں بھی تمجھ لیں عبد کا ایک معنی بندہ ہے جیسے عبد اللہ کامعنی اللد تعالی کا بندہ ،عبدالرحمٰن کامعنی ہے رحمان کا بندہ ،عبدالرحیم کامعنی ہے رحیم کا بندہ۔اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے سوامخلوق کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ عبد النبی کہنا جائز ہے، نەعبدالرسول، نەعبدالمصطفیٰ کہنا جائز ہے کہ بیہ قطعاً شرک ہے۔عبد کا دوسرامعنی ہے غلام \_ تواسمعنی کے لحاظ سے عبد الرسول بھی سیجے ہے، عبد النبی بھی سیجے ہے، عبد المصطفیٰ بھی سیح ہے۔اس کا مطلب بنے گا غلام رسول ،غلام نبی ،غلام مصطفی \_اس معنی میں ہیا چھے نام ہیں ۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن میں اشتباہ ہو کہ ان کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ الفاظ نہیں استعال کرنے چاہمیں ۔ سورة القره آیت نمبر ۱۸۴ میں ہے پایھا الّذِیْنَ امّنوا لَا تَنْقُولُوا دَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا "الاالاوالومت كهو راعنا بلكه كهوان ظرنا کیونکہ یہودی اس کاغلط معنی مراد لیتے تھے۔وہ اس طرح کہ داعن رعایت ہوتو اس کامعنی ہے آ یہ ہماری رعایت فر مائیں کے مسئلہ کی خوب وضاحت فر مائیں کمجلس میں نہری بھی ہیں ، دیہاتی بھی ہیں ، ذہین بھی ہیں ، اوسط در ہے کے بھی ہیں ، کمز ور ذہن کے

بھی۔ ہر مجمع میں ایسا ہوتا ہے جا ہو یا برا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے تو وہ بچھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بات مکمل ہوجانے پر پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو صحابہ کرام منگل کہتے تھے داعی نا کہ ہاری رعایت فرما کیں ۔ لفظ بھی صحیح تھا ، معنی کہ بھی صحیح تھا ، مراد بال کود باکر ''دی '' بیدا کر کے داعینا کہتے تھے جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چروا ہما ذاللہ تھا گیا ۔

ایبالفظ جس سے غلط معنی مرادلیا جاسکتا ہواس کا بولنا صحیح نہیں:

جس طرح کہ جب سلمان آتے تو کہتے السلام علیم اور یہودی آتے تو کہتے السام علیم ۔ سلام کامعنی سلام کامعنی سوت ہے۔ تم پرموت ہو۔ عام آدی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک یہودی نے آکر کہا السام علیم ۔ حضرت عائشہ دو ہوں نوبین تھیں پردے میں بیٹی تھیں سن لیا فورا کہا علیك السام واللعنة '' تجھ پرموت اور لعنت ہو۔'' یہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ تالی نے فرمایا تم بری غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے کہودی بات کر کے چلا گیا تو آپ تالی نے فرمایا تم بری غصے میں تھی کیا بات تھی ؟ کہنے کئیں آئے ٹم تشمیع ماقال '' حضرت آپ نے سانہیں اس نے کیا کہا؟'' آنخضرت تی لیک آئے فرمایا آئے ٹم تشمیعی ما قُلْتُ کہ '' کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے جواب میں اس کو کہا۔ اس نے کہا السام علیك تجھ پرموت ہو۔ میں نے کہا وَعَلَیْکُ تجھ پرہو۔ جواب بھی پورا ہوگیا اور بدمزگی بھی نہیں ہوئی ۔ تو صحابہ کرام مؤلِنہ کہتے راعنا۔ تو یہودی اس سے علافا کہ واٹھ انے ۔ تو اللہ تعالی نے معے فرما دیا کہ داعینا نہ کہا کرو بلکہ اُنہ ظرن کہا کرو۔ حضرت ! ہم پرنظر شفقت فرما کیں۔

تواس سے قاعدہ بیدنکلا کہ ایبالفظ کہ جس سے غلط معنی بھی مرادلیا جا سکتا ہواس کا

بولنا میچے نہیں ہے۔ جیسے یارسول اللہ کا جملہ ہے کہ اگر کوئی پیار سے کے تو اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد بیہ ہو کہ آپ عَلْیَ اللہ عاضر و ناظر اور عالم الغیب ہیں اور میری مدد کرتے ہیں تو پھر بیہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کا بہی عقیدہ تھا۔ وہ کہنا ہے:

### بیضتے اٹھتے مدد کے داسطے یارسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا (حدائق بخشش: صفحہ • ۵ ، حصہ ۲)

توبيشرك ہے۔توغلام نبي،غلام مصطفیٰ،غلام رسول به نام سجیح ہیں کیکن چونکہ عبد المصطفیٰ، عبدالرسول جيسے الفاظ كاليچے معنی بھی ہے اور غلط معنی بھی بنرآ ہے اس ليے فقہاء كرام ميسيم فرماتے ہیں کہ مکروہ ہیں ۔لہذاایسے نام نہیں رکھنے جاسپیں ۔ کیونکہ کم فہم لوگ اس کا اور معنی منجصیں گےلہٰذا بیمنوع ہیں ۔اب آپ احمدر منا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ تستجھیں۔ پھر میں شمھیں قر آن کریم کا ضابطہ بتا تا ہوں سیجے تر جمہ تو یہ ہے کہ اے نبی كريم! آپ ماليك ان لوگول كوكهدي ميري طرف سے يعباد المير بندو! اورمير \_ بندے كون بين؟ الَّذِيْنَ أُمُّنُوا جوايمان لائے۔ اور احدرضا خان بريلوى بي ترجمه كرتا ب: "آپ فرمائي اے ميرے بندو۔ "بيعني بنده ہونے كى نسبت آپ مَنْ اللَّهِ ک طرف کی ہے۔ابتم نکالوسورہ آل عمران کی آیت 29-۸۰ مساکنات لِبَشَه آنُ يُوْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لَكِنَ كُونُوا رَبْنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُدُسُونَ "كي بشرکوبیدی نہیں ہے کہاس کواللہ تعالیٰ کتاب ، حکم اور نبوت عطافر مائے بھروہ بشرجس کواللہ تعالی نے کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت عطافر مائی ہے (اب غیرنبی تو سارے نکل

ذخيرة الجنان

گئے) جو نبی ہے کتاب، نبوت، تھم ملنے کے بعد کہے لوگوں کو ہوجاؤتم میر ہے بند ہے۔ 'نو بات بھو آئی نا، کہ کسی بشرکونتی نہیں وہ بشر کہ جس کورب نے کتاب دی ہے بھم دیا ہے نبوت دی ہے۔ بیسب بچھ ملنے کے بعدلوگوں کو کہے ہوجاؤتم میر ہے بند ہے۔ وہ بیہ کم گا و لیکن ٹی وُنُونُ وا دَبَیْنِین ''لیکن ہوجاؤتم رب والے اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہواوراس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو و لا یہ اُ مُر کُم اوروہ اللہ تعالی کا پیغیر مسمس تھم نہیں دے گا کہ بناؤتم فرشتوں کو اور نبیوں کورب۔ کیا وہ تم کو کفر کا تھم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔' یہ کفر سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ کہ کی پیغیر کو بید تن حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو بھر کہ کہ کی پیغیر کو بید تن حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ تو بھر کہ کہ کہ کہ کہ کہتے ہوا کہ آپ فر مار ہے ہیں اے میرے بندو!

ير جلينبين دية \_ توالله تعالى فرمات بين وَأَرْضَ اللهِ وَاسِعَة الله تعالى كي زمين کشادہ ہے۔اگروہ یہاں شمصیں اللّٰہ اللّ آسان مسئلنہیں ہے۔مکان ،کارخانہ، زمین چھوڑ کرکون جاتا ہے؟ مگر جب ایمان سیجے ہو اورایمان میں پختگی ہواور سمجھے کہ یہاں میراایمان باتی نہیں رہسکتا تو پھرضر ور ہجرت کرنی عابياوراب تكرت آرج بي إنْمَايُوَفَى الصّْبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بَحْتَهُ بات ب پورادیا جائے گاصبر کرنے والوں کوان کا جرب بغیر جساب کے۔جولوگ دین برڈ نے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مصببتیں برداشت کرتے ہیں رب کا وعدہ ہے كهوهان كواتنا جرد \_ ع الجوكنتي مين بيس آئ كا فيل آپ كهدي إلن أمِرْتُ بشك مجھے علم ویا گیا ہے رب تعالی کی طرف سے آن آغبکدالله کمیں عبادت كرول صرف التُدتعالى كى مُغْلِطًالَهُ الدِّيْرِي وين اى كے ليے خالص كرتے ہوئے۔ خالص رب کی عبادت کروں وَ آمِرْتُ اور مجھے تھم دیا گیاہے لان آگؤن کہ ہو جادُ المِين أوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانون مِن يبلا - جب آب يروحى نازل موئى تو اس كوسب سے بہلے مانے والے آپ مَنْ اللَّهُ بِي كيونكه اكر نبي خورنبيس مانے كا معاذ الله تعالی تو اورکسی کوکیا دعوت دے گا؟ تو فر مایا مجھے تھم دیا گیا ہے میں پہلے مانوں پھرآگے چلوں۔

کافروں کے مختلف وفد آپ مَنْ اللّٰهِ کے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد (مَاللّٰهِ اُکُور مِن جُمَارُ اللّٰهِ اُلٰ ہور ہا آپ کے آنے سے اختلافات اور جُمَّارُ ہے شروع ہو محکے ہیں۔ ہر گھر میں جُمَّارُ اہور ہا ہے، باپ بیٹا لڑرہے ہیں، بھائی بھائی لڑرہے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، باپ بیٹا لڑرہے ہیں، کھروں میں، گلیوں میں جُمَّارُ ہے ہورہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں جُمَّارُ ہے ہورہے ہیں ان جملہ اختلافات کی ذمہ

داری آب کے سرے کے صفائی اچھی چیز ہے اس طرح کریں کہ آپ جارے معبودوں کو بکاریں ان کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور بیکاریں اورال جال کر وقت كزاري الله تعالى فرمات بين قل آب كهدي إني أخاف باثك میں ڈرتا ہوں اِن عَصَیْتُ رَبّی اگر میں نے نافر مانی کی اینے رب کی عَذَات يَوْمِرِ عَظِيْمٍ فرتا مول بزے دن كے عذاب سے ـ البذاميں اينے رب كى نافر مانى كرة كے ليے قطعاً تيار ہيں مول۔ فل آپ كهدوي الله اَعبد الله بى كى ميں عبادت كرتا مول \_نه لات كوئى شے ہے، نه منات ، نه عزى ، ميں الله تعالى كے سواكسى كى عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں مخلِصًا لَّهُ دِینی خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے اپنادین فاغبدو اماش تَعَمِین دُونِه بستم عبادت کرواس کی جس کوچاہتے ہواس کے نیچے نیچے۔ لات کی کرتے ہو،منات کی کرتے ہو،عزیٰ کی کرتے ہو، ہل کی کرتے ہو۔ تم جس کی مرضی عبادت کرویہ تہارادین ہمیں صرف رب تعالی کی عبادت کرول گا۔ قل آپ کہدیں ان کو اِن النہ اِن کے الَّذِيْرِ بِ شِكُ نَقْصَانَ الْعَالَ وَالْحُوولُوكُ بِي خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمُ جَعُولَ نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو وَاَهٰلِیهُمْ اوراینے اہل وعیال کوخسارے میں و الا خساره بھی کون سا؟ يَوْمَ الْقِيلَةِ قَيامت والے دن کا۔

دنیا میں خسارے اور نقصان ہوتے ہیں بعض وفعہ ان کی تلافی بھی ہوجاتی ہے آخرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکا شنے کے اور کرت کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس دن سوائے اپنے ہاتھوں کوکا شنے کے اور کی حاصل نہیں ہوگا یہ وم یہ عضی الظّالِم عَلَی یکی یہ [الفرقان: ۲۵]" جس دن کی میں کے ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یَقُولُ کہیں گے یا لَیْتَنِیْ اتّحَدُنْتُ کا نیمس کے طالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے یَقُولُ کہیں گے یا لَیْتَنِیْ اتّحَدُنْتُ

لوگوں کی عادت ہے ہے کہ مردی کے موسم میں نیچ تلائی گداوغیرہ بچھاتے ہیں اور اوپررضائی لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں تلائی گدا نیچے سے نکال دیتے ہیں نیچے دری بچھا دیتے ہیں اوپر چا دروغیرہ لے لیتے ہیں کھی مچھر ہے بیچنے کے لیے مطلب ہے ہے گرمی سردی میں پچھاوپر لیتے ہیں بچھ نیچے لیتے ہیں۔ ان کے اوپر نیچے کیا ہوگا؟ اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ اور ان کے سائے ہوں گے اور نیچ بھی آگ کے سائے ہوں گے وَمِنْ تَخْتِهِ خُطُلُلُ اور ان کے بنچ بھی سائے ہوں گے آگ کے اس میں اوہا، تانبا پھل جاتا ہے۔ فرمایا اور ان کے نیچ بھی سائے ہوں گے آگ ہے کہ اس میں اوہا، تانبا پھل جاتا ہے۔ فرمایا اولیت بندوں کو سے اللہ تعالی اس کے ساتھ اپنے بندوں کو سے بندوں کو سے بندوں کو بہت ہے۔ ان ہے کہ دیں میرے بندوں کو جوایمان لاتے اس سے پہلے آیت میں آچکا ہے کہ آپ کہددیں میرے بندوں کو جوایمان لاتے

ہیں ڈرتے رہوا پے رب سے۔اور یہاں فر مایا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یٰجبادِ فَاقَقُونِ اے میرے بندو! مجھ سے ڈرویعنی میری گرفت سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔رب تعالی نے کھلے فظوں میں آنخضرت مَالْیَا کُی وساطت سے اعلان کر کے سادیا ہے کہ رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے بچو۔

\*\*\*

# وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ

اَنْ يَعْبُكُ وَهَا وَانَابُوَ اللهِ لَهُ مُوالْبُشُرَى فَبَيْرُ عِبَادِ قَالَانِينَ مَكْمُ اللهُ يَسْتَمِعُون الْعَوْل اللهِ لَهُ مُوالْبُشُرَى فَبَيْمُ مُون الْعَوْل الْمَالِ اللهُ اللهِ اللهِ الدَّنِي مَلْ اللهُ اللهِ الدَّيْنَ الْعَوْل اللهِ الدَّيْنِ اللهُ المَنْ اللهُ المَالِقُ اللهُ الدَّيْنُ اللهُ الدَّيْنَ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُه

mmw.besturdubooks.ne

چكاس بكايس العَدَابِ عذاب كافيمله أَفَانْتَ الْقِدُ كيابِس آب حِيْرُ السِ كَ مَنْ اس كُو فِي التَّارِ جودوزخ مِن مِ لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوُا لیکن وہ لوگ جوڈرتے ہیں رَبّعہ مُر اینے رب سے لَهُمُ غُرَفُ ان كه ليه بالاخان بين مِّرِنْ فَوْقِهَا غُرَفُ ان كه او يراور بالاخان بين مَّبُنِيَّةً تَعْمِر شده تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ بَهِي بِي ال كينجِ نهري وَعْدَاللهِ يهوعده بِ الله تعالَى كَا لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ نَهِينَ خُلاف ورزی کرتا الله تعالی وعدے کی اَلَمْ قَدَ کیا آپ نے نہیں ویکھا اَنَّ اللهُ بشک الله تعالی آئز لَ مِنَ السَّمَاءِ نازل کیاس نے آسان کی طرف سے مَا يَانَى فَسَلَكَهُ لِي جِلادياس كو يَنَابِيْعَ چِشُمُول مِينَ فِي الْأَرْضِ زمین میں شُمَّهٔ یُخْرِ بُجِبِهِ پھرنکالتا ہے اس یاتی کے ذریعے زَرُعًا تھیتی مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ مُخْلِفُ مِي رنَّكُ اللَّ عَنْ يَهِيْجُ كِهُرُوهُ خَتْكُ مُوجِاتَّى ے فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّا لِين و بَكْمَا عِنْوَاس كُوزرد ثُمََّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا پهركرديتا ١٦٠ كوچوراچورا إنَّ فِي ذٰلِك بِشك الله لَذِكْرى البته معتب إلولي الأنباب عقل مندول كي-

## ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل وعیال کو خسارے میں رکھا قیامت والے دن۔ اب ان کے مدمقابل لوگوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِیْنِ اجْتَنَبُواالطَّاغُوت اوروہ لوگ جضوں نے کنارہ کشی کی، پر ہیز کیا طاغوت ہے۔ حافظ ابن کثیر نُواللہ جو بردے چوٹی کے مفسر ہیں وہ طاغوت کامعنی شیطان بھی کرتے ہیں اور جادو گر بھی کرتے ہیں۔ اور طاغوت کامعنی فال نکالنے والا اور بت بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جوخلاف شرع چیزوں سے پر ہیز کرتے ہیں اُن یَعْبُدُوْ ھَا کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، اس کی پر ستش کریں، اس پر یقین کریں۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس آ دمی نے فال نکالنے والے کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھ میری قسمت میں کیاہے؟ (جاہے دل میں یقین نہیں ہے ویسے دل لگی کے طوریر) تواس تخف کی حالیس دن اور حالیس را تول کی نماز دن کا اجرضائع ہو گیا۔اور حدیث یاک مِن آتا ہے مَن آتی کاهنا (الی قوله) فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ '' جوآ دمی کا بن کے پاس آیا بس تحقیق اس نے انکار کر دیا اس شریعت کا جومحمہ عَلَیْنَا پر نازل ہوئی ہے۔' ایسا آ دمی ازروئے شریعت کا فر ہے۔ تو فر مایا جولوگ بیجیے ہیں شیطان سے ، جادوگروں سے ، فال نکالنے والوں سے ، بتوں سے کہ ان کی عبادت کریں وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ اوررجوع كيا انهول في الله تعالى كي طرف لَهُمَ الْبُشُرَى ان ك لیے خوش خبری ہے۔ فَیَشْہُ عِیاد پس آپ خوش خبری سنا دیں میرے بندوں کو کامیاب ہونے کی۔اور بیثارت اورخوش خبری کے متحق کون لوگ ہیں۔ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ جو سنتے ہیں میری بات کو فَیَشَبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ لِبِن پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں كَى أُولِيكَ الَّذِيْنِ هَدْمُهُ مُ اللَّهُ يَهِي لُوكَ بِي جَن كُواللَّهُ عَالَى في مِدايت وى ب وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُواالْأَلْبَابِ اور يجى لوك بى عقل مندين الله تعالى كے زديك جنھوں نے طاغوت کی بوجا کوچھوڑ کرخالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔

احسن کامفہوم اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزیں حسن ہیں اور بعض احسن ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے دوسرے آدی کو نقصان بہنچایا۔ توجس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے جائز ہے بدلہ لینا اور جائز کام حسن کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو یہ احسن ہے بعنی بہت اچھافعل ہوگا اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ حسن اور احسن کی مثال اس طرح بھی وی جا عتی ہے کہ ایک طرف عزیمت ہے اور دوسری طرف رخصت ہے۔ رخصت کو اختیار کرنا حسن ہے۔ مثلًا:
مافر کے لیے سفر کے دور ان میں روزہ نہ دکھنار خصت ہے اور اگر وہ رخصت کے بجائے میا فریح ہے۔ تو اللہ تعالی نے احسن چیز کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

## سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:

آ گے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ میرا پیغام پہنچا کیں اگر کوئی نہیں مانتا تو پریشان نہ ہوں آف اُنت تُنقِدُ مَنْ فی النّادِ '' کیا پس آپ چھڑا لیس گے اس کو جودوز خ میں ہے۔''بعض جامل شاعریہ شعرعام مجلسوں میں پڑھتے ہیں:

۔ اللہ دے کپڑے حجیر اوے محمہ محمد محمد دے کپڑے حجیر اکوئی نمیں سکدا

لاحول ولاقوة الابالله الى بات كى الله تعالى في ترويد فر مائى ب اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ الْعَدَابِ كَافِيمِهُ مَا فَانْتَ لَنُقِدُ مَنْ فِي النَّادِ الْعَذَابِ كَافِيمِهُ مَا فَانْتَ لَنُقِدُ مَنْ فِي النَّادِ

کیا پس آپ اس کو چھڑ الیس کے جو دوزخ میں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں قر آن کریم مجسمہ ہدایت ہے۔صرف قر آن پاک ہے دومثالیں عرض کرتا ہوں۔

آنخضرت الليكاكا جياعبدالمناف جس كى كنيت ابوطالب تقى حضرت على يَرْتُورْ ك والدیتھے حدیث میں اس کے حیار بیٹوں اور ایک بیٹی کا ذکر آتا ہے۔ بڑے جیٹے کا نام طالب تفااوراس کی طرف نسبت سے کنیت ابوطالب تھی۔ بیرطالب مسلمان نہیں ہوا باقی تین بیٹے حضرت جعفر،حضرت عقیل ،حضرت علی ﷺ مسلمان ہوئے اور بیٹی کا نام فاختہ تھا ام ھانی اس کی کنیت تھی آج بھی مسجد حرام میں ایک دروازے کے اندراور باہر لکھا ہواہے '' باب ام مانی'' بیہاں ان کا مکان ہوتا تھا۔ بیجھی مسلمان ہوئی ہیں۔ جب آنخضرت عَنْ اللَّهِ اللَّ یارہ سال اور بعض نے آٹھ سال کھی ہے۔ داد اجان کی وفات سے لے کراینی وفات تک ابوطالب نے آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَا خدمت كى باوروہ دنيا وى لحاظ سے آپ مَنْ اللَّهُ كَابِرُا خیرخواہ تھا۔ جب ابوطالب فوت ہوئے ہیں اس وفت آنخضرت ﷺ کی عمر میارک یجیاس سال تھی ۔ تو اگر دا دا جان کی وفات کے وقت آپ علی کی عمر مبارک ۱۳ سال تھی تو پھرابوطالب نے آپ کی اڑتمیں (۳۸)سال خدمت کی ہے۔اوراگر آٹھ(۸)سال مانو تو پھر بیالیس (۳۲) سال خدمت کی ہے لیکن اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔

ابوطالب کی وفات کے دفت آنخضرت عَلْقِیْلُاس کے پاس جابیٹھے۔ابوجہل،ابو لہب وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے۔آپ عَلْقِیْلُ نے کچھ دیرانتظار کیا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جائیں پھر میں چچ کے سامنے کلمہ پیش کروں کہ بیلوگ آڑے آئیں گے۔گروہ لوگ بڑے ہوشیار تھے کہاں جانے والے تھے۔جب ابوطالب کی حالت غیر ہوگئ تو آنخضرت

مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن كَمِي مِن كَمِيا كَهِ جِياجِانِ الأالبالا اللَّهُ محمد رسول الله كهه دوتا كه مين الله تعالیٰ کے ہاں کچھ کہدن سکوں۔ ابوطالب نے کہا کہ اگر مجھے اپنی گروہ بندی کا خیال نہ ہو تا تو میں ضرور آپ مَنْ اَلَیْ کِی آئیکھیں ٹھنڈی کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ سارے ادیان میں سے تیرادین سب سے اچھاہے۔جس وقت بیزم زم باتیں کیں تو ابوجہل بول بڑا۔ کہنے لَّا يَا غَلَدُ" احتمدار اتَّتُولُكَ مِنَّةَ آبِيْكَ عبد المطلب كياتواين بايعبد المطلب كادين جيور ناجا ہتا ہے؟ "آپ اپنی طرف تھنچتے رہے وہ اپنی طرف تھنچتے رہے۔ اس في آخرى بات بيكى أبلى أنْ يَتُقُولَ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ "لا الله الاالله كنف الكار کر دیا۔'' مرگیا مگر دھڑ انہیں جھوڑا۔آنخضرت مَثَلَیْکُا نے نہ میت کو کندھا دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کی ہے، نہ قبر میں پہنچایا ہے۔اٹھ کر چلے آئے۔ بعد میں حضرت علی رَثَاتُونے آ کر بتلایا کہ حضرت! تمہارابوڑھا ججا گمراہ مرگیا ہے۔مشرک کےلفظ بھی ہیں کہ تهارابورها جيامشرك مركيا بي مي كياكرون؟ آنخضرت عَنْ الله في أن واد أبسات اینے باپ کودنن کردو۔

ابوطالب نے آنخصرت بھی خدمت کی ہوئی خدمت کی ہے اور ساتھ دیا اور بالواسط دین کی بھی خدمت ہوئی۔ جب لوگ آنخصرت مالی پر تملہ آور ہوتے تھے، آنخصرت میں ہوئی کواذیت بہنچانے کے لیے آتے تھے تو ابوطالب سامنے آکر کھڑے ہوجاتے تھے میں کہ پہلے مجھے مارو پھرمیرے بھینچ کی طرف جانا۔ چونکہ ظاہری لحاظ ہے اشریف الطبع اور خاندانی اعتبارے او نچے تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے قاندانی اعتبارے او نچے تھے اور کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے تھے اثر ورسوخ والے آدمی تھے لوگ شرم وحیا کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ ابوطالب کی وفات کے بعد آتخصرت میں اسے پر وردگار! تیری رحمت بوی

وسیج ہے میرے پچے نے میری بڑی خدمت کی ہے اور بالواسط دین کی خدمت کی ہے میرے پچے کو بخش دے ۔ آنخضرت عَلَیْ اَلَیْ کُود عاکرتے دکھ کرصحابہ کرام عَرَیْ نے اپنے مشرک ماں باپ ، بہن بھائیوں کے لیے دعا کیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق حکم نازل فر مایا تاکہ آنے والی نسلوں کو مغالطہ نہ رہے ۔ ارشاد ربانی ہے مَا کُن کَ لِلنَّبِی وَالَّذِیْنَ اَمَنُواْ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وُا لِلْمُشْرِیکُن وَلَوْ کَانُواْ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وَا لِلْمُشْرِیکُن وَلَوْ کَانُواْ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وَا لِلْمُشْرِیکُن وَلَوْ کَانُواْ اَنْ کَانُواْ اَنْ یَسْتَغْفِرُ وَان کے لِی استغفار کریں اُلُول کے کے استغفار کریں اگر چہوہ ان کے قریبی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا آگر چہوہ ان کے قریبی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوں بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں ۔' اللہ تعالیٰ نے بیا آپ عَلیٰ اُلْ نے دعا ہے بھی منع فر مادیا۔

دوسرا واقعہ عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ہے۔ ظاہری طور پر سارے کام
مسلمانوں والے کرتا تھا بلکہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ امیر آ دمی تھا چندہ بھی دل کھول کردیتا
تھا مگر دل صاف نہیں تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور وہ مخلص مومن تھا بڑاتھ۔ عبداللہ بن ابی ک
وفات ہوگئ تو بیٹے نے آ کر آنخضرت مٹر ہوئی سے کہا کہ حضرت! میر اوالد فوت ہوگیا ہے
میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ پ مٹر ہی پڑھادیں آنخضرت مٹر ہی کے معامرت مربی کے معامرت میں کہتا کہ وہ مخلص تھا بایں ہمہ اگر آ پ مٹر ہی پڑھادیں آنخضرت مٹر ہوئی نے وعدہ کرلیا کہ
میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر بڑاتھ پاس تھے کہنے گے حضرت! آپ منافق کا جنازہ پڑھار ہے ہیں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آپ مٹر ہیں گر جنازہ پڑھارے ہیں وفت آپ مٹر ہوئی کے حضرت! میں فلاں دن اس نے یہ کہا بھرجس وفت آپ مٹر ہوئی کے جنازہ پڑھارے کے لیے اضح تو حضرت عمر بڑاتھ نے کندھے والی عیادر کو کھینچا کہ حضرت!

کہاں جارہے ہیں؟ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے باوجود کیم الطبع ہونے کے فرمایا عمر! تم مجھ پر داروغہ مسلط ہوئے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا نے اس وقت دوکرتے ہے۔ ہوئے حقے نیچے والا کرتا جو جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا اتار کر فرمایا کہ اس کا کفن اس کو پہناؤ۔ اپنالعاب مبارک اس کے جسم پرملا، جنازہ پڑھایا، قبر پر کھڑے ہوکردعا کی۔

الله تعالیٰ کی طرف سے علم نازل ہوا اِسْتَغْفِر لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ اِنْ کَ لِیَجْشُنُ تَسْتَغْفِر لَهُمْ سَبِعْیِنَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِر اللهُ لَهُمْ [توبہ: ۸۰]" آب ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یانہ کریں اگران کے لیے سر (۲۰) مرتبہ بھی بخشش ما تکیں تو الله تعالیٰ ان کو ہرگزنہیں بخشے گا۔ مزید فرمایا و لک تُنصلِ علی اَحْدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبْدًا و لَا تَقُمْ عَلی قبَر ہِ الله تعالیٰ نے پیران میں سے جومرگیا بھی جمر گیا بھی اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔" الله تعالیٰ نے پیڑا آپ عَلیٰ آپ عَلیٰ اُنے کی وشش کی۔ اس سے ذیادہ اور کیا کوشش ہو کئی تھی ؟ لیکن آپ عَدُلِیْ نَنہیں چھڑا سے۔ تو یہ کوشش کی۔ اس سے ذیادہ اور کیا کوشش ہو کئی تھی ؟ لیکن آپ عَدُلِیْ نَنہیں چھڑا سکے۔ تو یہ

#### - الله دے بکڑے چھڑا دے محمد مثلی ا

یہ بالکل قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ تخص جس پر لازم ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ کیا ہیں آ پ اس کو چھڑا کے ہیں دوزخ ہے لاکون الَّذِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### قدرت ِخداوندی :

آھے اللہ تعالی اپنی قدرت ہلاتے ہیں۔ یائی ایک ایسی چیز ہے کہ عالم اسباب میں ہرجان دار چیز منباتات اس کی محتاج ہے۔ یانی کے بغیر کوئی جان دار چیز نہیں بچ سکتی۔ ای طرح درخت یودے وغیرہ بھی برقر ارنہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں اَلَعْدَة المعظاطب كيانون بيس ديكا أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَمَاءً بِعُمْك الله تعالى نے نازل كيا آسان كى طرف سے يانى فسَلَكَه يَدَ بِيعَ فِ الْأَرْضِ لِي جِلاديا اس كوچشمول مين زمين ميل - يسنابيع ينبوع كي جمع بمعنى چشمد اور يسنابيع كا معنی چشمے ہوں گے۔تجر ہے کی بات ہے کہ جن سالوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کنوؤں اورچشموں کے یانی بھی برھ جاتے ہیں۔ بارشیں رک جائیں تو بعض چشے ختک ہوجاتے ہیں اور بعضوں میں یانی کم ہوجاتا ہے۔ تو زمینی کنوؤں اور چشموں کا تعلق بھی بارش کے پانی کے ساتھ ہے شَمَّ یُخْرِجُ بِ زَرْعًا پھرنکالیّا ہے اس یانی کے در سے کھیتی مُخْتَلِفًا أَنْوَانُ وَمُخْتَلِف مِين رَكْتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى كَاشَكُل اور ، كندم كي شكل اور ، حياولول كي شکل اور رنگ اور ، اور باجرے کی اور ، سبر یوں کود کھے لو ، کوئی سفید ، کوئی کالی ، کوئی لال ، کوئی

کسی رنگ کی ، کوئی کسی رنگ کی شہر نہ کے بیاج پھر خشکہ ہوجاتی ہے جب پہنے پر آتی ہے فکر ایہ مُصْفَفَر اللہ اور والے ویتا ہے چورا چورا ہے جر لوگ اس کو مشینوں کے ساتھ گاہتے ہیں ۔ تو ڑی الگ اور والے الگ کرتے ہیں۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہارے جسم کے لیے خوراک پیدافر مائی الگ کرتے ہیں۔ رب تعالی نے بارش برسا کر تبہارے جسم کے لیے خوراک پیدافر مائی اور قرآن نازل فر ماکر روح کی غذا عطافر مائی ۔ دین کے بغیر آدمی کی روح زندہ نہیں رہ سکی بہ ظاہر آدمی جتنا مونا تازہ ہے۔ اگر وین نہیں ہے تواس کی روح مردہ ہے۔ جس طرح حسم عالم اسبب میں پانی کے فتاح ہیں ای طرح وی کے بھی فتاح ہیں۔ جس سے روح کو خوراک ملتی ہے اِنَّ فِی دُلِكَ لَذِکُوری ہے شک اس میں البتہ تھے ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے اِنْ فِی دُلِكَ لَذِکُوری ہے مثل مندوں کے لیے ۔ عقل مند بجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ظاہر کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور ورح کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے۔ وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے اور باطن کے لیے بھی ، جسم کے لیے بھی اور وردوح کے لیے بھی انظام کیا ہے۔

\*\*\*

## أفكس

شَرَح اللهُ صَنْ وَلِ اللهِ الْوَلِيْكُ وَفَهُ وَعَلَى نُوْرِ مِّنْ وَاللهُ وَوَلِيْكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آفکن شکر کاللہ صدر فرلاندم کیا ہیں وہ تحص کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے فہوَ عَلیٰ نُو دِ مِن زَیّتِ ہیں وہ روشی پر ہے اپنے رب کی طرف سے نو را بمان ، نو رتو حید ، نو را سلام کو وہ عاصل کر چکا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جس کا دل سخت ہے نو را بمان ، نو رتو حید ، نو را سلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کردے گا بغیر طلب کے کہ جو شخص جس چیز کے لیے کوشش کرے گا وہ اس پر نتیجہ مرتب کردے گا بغیر طلب کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کوئم اس طرح سمجھو کہ مثلاً نلکا ہے ، نونی ہے ، تم نے پانی لیما ہے اگر برتن کو الٹا رکھو گے تو اس میں پانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اب میں پانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اب میں بانی پڑے گا اگر تم برتن کو الٹا رکھو گے تو اب میں سارے برو بورے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور سارے بیوب ویل کا پانی اس پر پڑتا رہے اندر کے ختیب جائے گا۔ یہ مثال ہے طلب اور

www.besturdubooks

غیرطلب کی۔ جو مخص طالب ہے اس کے برتن کامنہ یانی کی طرف ہے اس میں یانی ضرور یڑے گا جھوٹا برتن جلدی بھر جائے گا بڑا دریہ سے بھرے گا مگر بھر جائے گا۔ اور جو طالب نہیں ہے اس کے برتن کا منہ الٹا ہے اس میں کچھنیں آئے گا۔ بار ہایہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایمان بھی اختیاری ہے اور کفر بھی اختیاری ہے۔ ایمان لانے میں کفر اختیار کرنے میں نیکی ، بدی اختیار کرنے میں بندے کو پورا بورا دخل ہے۔ جرأ الله تعالی نه کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور ند گمراہ کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کوان کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ بیدونوں ذوالعقول اور مکلّف مخلوق ہیں شریعت کے یابند ہیں۔جس شخص نے اینے سینے کوایمان کی طرف ، ہدایت کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تعالی اس کے سینے کو ہدایت كے ليے كھول ديتے ہيں وہ اسلام قبول كرے كاس كوہدا بت حاصل ہوگى فقو على نود مِّنْ رَبُّ " " بيل وه تخص روشى پر سايندرب كى طرف سے ـ "اس كے مقابلے ميں وه تخص ہے جس کا دل شخت ہے فَوَیٰلُ لِلْقُسِیَةِ قُلُوٰ بُھُنہ پس خرابی ہے ان لوگوں کے ليے جن كے دل سخت ہيں۔ ايمان كوقريب نہيں آنے ديتے۔

سورہ م مجدہ آیت نمبر ۵ پارہ ۲۳ میں ہے وقائوا قُلُو ہُنَا فِی آئِنَةِ مِنَا کَنَةِ مِنَا اللّٰہِ وَ الرّہِ النہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس چیز ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وَفِی اذَانِنَا وَقُر اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹ ہیں وَ مِنْ ، ہَیْنِنا وَ ہَیْونی کے حِجَابُ اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے فَاعْمَلُ اِنَّنَا عَمْدُونَ بِی ہِی ہُنِنا کام کرتے رہیں گے۔ اب جن لوگوں نے ضد عَمِدُونَ بِی ہِی ایُوں میں ڈاٹ چڑھائے اور عدادت کے ساتھ اپنے دل پردوں میں رکھے ہوئے ہیں کانوں میں ڈاٹ چڑھائے اور عدادت کے ساتھ اپنے دل پردوں میں رکھے ہوئے ہیں کانوں میں ڈاٹ چڑھائے ہوئے ہیں۔ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آئھوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ جن کی

ضداس صدتک پنجی چی ہے ان کواللہ تعالی زبردی تو ہدایت نہیں دےگا۔ ہدایت تب ملے گی کہ وہ ہدایت کے طالب ہوں ان بیل ضدنہ ہواور ضدی کو دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دیکھو! اللہ تعالی نے جتنے بغیر بھیج ہیں قومی زبان میں بھیج ہیں تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور پغیر کی زبان اور ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر ۴ میں ہے ومّا آدُسلْنا مِن دَّسُولِ اِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ '' اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان میں ۔'' پغیر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیغیر کا دل بھی صاف، کی قوم کی زبان میں ۔'' پغیر قومی زبان میں بیان کرتا ہے۔ پھر پیغیر کا دل بھی صاف، زبان بھی صاف، دو اور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے بچھ بھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہان بھی ساف اور جو بات اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے بچھ بھی جلد آتی ہے لیکن بدایں ہمہ نہان ہوں نے والوں نے پغیر کو کہا کہ تیری با تیں ہمیں بچھ بھی اس تیں۔

چنانچسورہ ہود آ بت نمبر او میں ہے قالو ایشعیب ما نفقهٔ کیٹیر ایما تھوں '' تیری باتیں '' ان لوگوں نے کہا اے شعب نہیں بچھتے ہم بہت ی وہ باتیں جوتم کہتے ہو۔' تیری باتیں ہمیں ہجھ نہیں آتی ؟ بولی تنہاری ہے، پیغیر کی زبان صاف ہمیں ہجھ نہیں آتی ؟ بولی تنہاری ہے، پیغیر کی زبان صاف اور پاک ہے، دل پاک ہے۔ مطلب ہے ہے کہ ہم نے ماننانہیں ہے ضد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جرا ہدایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلِ قِلْقُدِیَةِ قُلُو بُھُدُ قِنْ فِرْ وَلِی کی خرا ہدایت نہیں دیتا۔ تو فر مایا فَوَیْلِ قِلْقُدِیةِ قُلُو بُھُدُ قِنْ فِرْ وَلِی کی خرا ہوں کے لیے جن کے دل شخت ہیں اللہ تعالی کے ذکر ہے۔

ویل نامی طبقہ جہنم کی گہرائی:

وَیْسل جَہْم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے جواتنا گہراہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہا گراوپر سے کوئی چیز گرائی جائے تو ستر سال کے بعدینچے پہنچے گی۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت مُنگی اور صحابہ کرام مُنگی مسجد نبوی میں تشریف فر مانتھ کہ یک دم دھا کے کی آواز آئی جیسے کسی مکان کی حیجت گرگئی ہویا کوئی بڑی

د پوارگرگی ہو۔سب گھبرا گئے خداجانے کیا ہوا ہے؟ کوئی مراہے،کوئی زخمی ہوا ہے؟ جلدی

سے اٹھے کہ جاکر دیمیں کیا ہوا ہے؟ تو آنخضرت بَنْكُولِیَّ نے فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ

بیٹے رہو خیرسلا ہے۔آپ مُلِیِّ نے فرمایا کہ آتکدوُن مَاهذه الوّجَبَةُ '' کیا محص

معلوم ہے کہ یہ آوازکیسی تھی؟'' کہنے لگے حضرت! ہم تو گھبرا گئے کہ خداجانے کیا ہوا ہے؟

آپ مِنْ الله نے نے فرمایا کہ یہ جہنم کے طبقے میں اوپر سے پھر پھینکا گیا تھا سر سال کے بعد

اب یٹے پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی۔خرق عادت اورخلاف عادت کے طور پر بھی بھی اللہ

تعالی یہ چیزیں سنا دیتے ہیں۔ انکار کی وجہنیں ہے۔قاعدہ عام ہوتا ہے جس سے خرق

عادت کا استثناء ہوتا ہے۔

ایک موقع پرآخضرت تنگیز اور صحابہ کرام مَرُقِنَۃ تشریف فرما سے کہ تحت قسم کی بد بو

آئی کہ برآ دمی مجبور ہوگیا ناک بند کرنے پر کسی نے ہاتھ کے ساتھ ،کسی نے پگڑی کے

کنارے کے ساتھ ،کسی نے چا در کے ساتھ ۔ آپ تنگیز اُنے فرمایا اَتَ دُدُونَ مَا هٰ فِیہ

الد نِحَةُ الْکَویَهُ \*' کیا جانے ہویہ بد بوکس چیز کی تھی ؟'' کہنے گے حضرت! ہمیں تو

معلوم نہیں ہے۔ فرمایا یہ کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہد ہو ہے ۔ اب کوئی

کہ کہ یہاں تو روز انہ غیبتیں ہوتی ہیں ہمیں تو بد بونہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہم کہ ماری

حس مرکئ ہے۔ جیسے کوڑ اکر کٹ ،گندا ٹھانے والے اٹھاتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے ناک

بند نہیں کی کہ وہ عادی ہو گئے ہیں ان کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں بن کو بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی
گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں بین گناہ کی بد بونہیں آتی ۔ معاف رکھنا ای طرح ہم بھی

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو ہونٹوں کے قریب رہتا ہے۔ایک گیادوسرا آگیا۔ جب آدمی اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ کوئی درودشریف پڑھتا ہے تو آنخضرت عَلَیْقِ کے پاس پہنچاتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ جبوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ ایک میل دور جھاگ جاتا ہے۔ اس جبوٹ کی بد بوکی وجہ سے مگر ہماری چونکہ میں مرگئی ہے اس لیے ہمیں محسون نہیں ہوتی ۔ تو فر مایا بر بادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل بخت ہو گئے ہیں اللہ تعالی کے ذکر سے آو تیک فی ضلل مُیونُن یہی لوگ ہیں کھلی مگراہی میں جنھوں نے اپ دلوں کو تخت کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی یا دسے۔ آللہ مُنڈ اُل اُحسن الْحَدِیْثِ اللہ تعالی نے نازل کی ہے بہترین بات تمام باتوں میں سے کیٹیا وہ کتاب ہے مُنتشابِها جس کے مضمون آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یقر آن کریم مَنافِی مَنْدی کی جمع ہے۔ مثانی کامعنی ہے جود ہرائی جاتی ہیں۔ یقر آن کریم مَنافِی مَنْدی کی جمع ہے۔ مثانی کامعنی ہے جود ہرائی جاتی ہے۔

ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات

و نیا میں جتنا قر آن کریم پڑھاجا تا ہے اتی اورکوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ۔ ایسے بزرگ بھی سے جوایک رات میں ساراقر آن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت عثان بن عقان بولائی کامعمول تھا کہ وہروں میں ساراقر آن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روائیو کامعمول تھا کہ تبجد میں ساراقر آن پڑھتے تھے۔ حضرت تمیم داری بولئی کاروزم وہ کامعمول تھا کہ تبجد میں ساراقر آن کریم پڑھتے تھے۔ امت میں امام ابوطنیفہ بیسٹیے نے چالیس سال تک اورایک روایت میں ہے بینتالیس سال تک عشاء کے وضوے فیرکی نماز پڑھی سال تک اور ایک روایت میں ہے بینتالیس سال تک عشاء کے وضوے فیرکی نماز پڑھی المبارک میں روز اند دوقر آن کریم ختم کرتے تھے۔ امام بخاری بیسٹیے کامعمول تھا رمضان المبارک میں روز اند دوقر آن ختم کرتے تھے، ایک رات کو اور ایک دن کو۔ امام شافعی بیسٹیے کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کے ، ایک دات کو اور ایک دات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت بھی کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت کیم کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت کیم کامعمول تھا روز اند دوقر آن کریم ختم کرنے کا ، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ حضرت کیم کیا

بن سعیدالقطان مینید روزاندرات کونماز میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ایسے بے شار بزرگ گزرے ہیں جن کا میمعمول تھا۔

اور مسئلہ یا در کھنا! مہینے میں ایک مرتبہ مرد کورتوں کو ضرور قرآن کریم ختم کرنا چاہیے اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کریں۔ پڑھتے ہوئے مریں گے تو وہ طالب قرآن کی مد میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آدمی اس کے میں ہوں گے۔ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں ہے گرجس چیز کی طلب ہوتو آدمی اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف توجہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل ہوئے بہت کچھ کرتا ہے دین کی طرف توجہ نسبتاً بہت کم ہے۔ دنیا کے لیے جھلے اور پاگل مقصد بنالیا ہے اور اصل مقصد کو ہم بھول گئے ہیں۔

تو ساری باتوں میں اچھی بات اتاری کتاب جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں وہ دہرائی جاتی ہے تفشیر و نفتہ کو دالذین کے جڑوں سے جوڈرتے ہیں اپ سے بہروں میں ان لوگوں کے جڑوں سے جوڈرتے ہیں اپ نے رب سے ۔ ہم چونکہ عربی ہیں اس لیے ہمیں قرآن کریم کی چیز کو اس کافن والا جانتا ہے ۔ ہم چونکہ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو فصاحت و بلاغت کی خوبی ہجونہیں آتی ۔ عربی لوگ چونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے سے لہذا جب قرآن سنتے سے تو ان کے جمم پردو نگئے کھڑے ہوجاتے سے ۔ فرمایا حکو نگر کہ کو دکھ نہ و قاکو بھک الی ذی ہوان کے جمم پردو نگئے کھڑے ہوان کے چڑے اور ان کے حکم ساتھ تھالی کی ہمایت ہے کہ دل اللہ تعالی کی ہمایت ہے میں ان کے چڑے اور ان کی خوبہ سے میں گئے ہوئے ہیں ان کے چڑے اور ان کی جمرات کے جمرات میں ان کے جمرات کو کی میں ہو جائے ہیں ان کے جمرات کو کے حکم ساتھ نہیں کرتا و مَن يُضَیل الله فی میں انہ ہوتا ہے ۔ اور دیتا اس کو در بی در بی تعالی کی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن یُضَیل الله فی میانیت دیتا کے جمرات کی بی نہیں ہے کوئی اس کو ہمایت دیتا کے خوبہ ایت دیتا کے خوبہ ایت دیتا کے خوبہ ایت دیتا کو کہ کی اس کو ہمایت دیتا کی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن یُضِیل الله فیکا کہ می انہ کو بایت دیتا ہے دور کی اس کو ہمایت دیتا ہے جو ہمایت دیتا ہوئی کے ساتھ نہیں کرتا و مَن یُضِیل الله فیکا کہ می کہ انہ کو بایت دیتا ہے دیم کی کی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کو کوئی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کہ کوئی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کہ کوئی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کوئی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کوئی اس کوئی اس کو ہمایت دیتا ہوئی کوئی اس کوئی اس کو ہمایت دور جس کوئی اس کوئی کوئی اس کوئی اس کوئی اس کوئی اس کوئی کوئی اس کوئی

والا۔ اور گمراہ ای کو کرتا ہے جو گمراہی پر تلا ہوا ہو۔مثلاً :قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح مَالِئِهِ كَي قوم كا قصه بيان كرتے ہوئے فرمايا ہے قسال الْسَمَلَا الَّهِ يُنَ استَ كُبَرُوا مِنْ قُومِهِ " كَهااس جماعت ني جس في تكبركياصالح ماليه كي قوم ميس ے لِلَّذِيْنَ اسْتُصْعِفُوا ان لوگول سے جو كمزور خيال كيے جاتے تھے لِمَن امنَ مِنْهُمْ جوايمان لا يَجِ تِصَان مِن \_\_ ان كوكياكها أَتَعْلَمُونَ أَنَّ طِلِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبّه "كياتم جانة موكه ب شك صالح مالي اين رب كي طرف س بصح موت بِي قَالُوا مومنول نِهُمَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ بِشَكَ بَمْ تُواسَ چِيْرِير ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے قال الّذِینَ اسْتَكُبّرُوا كہا ان لوگول في جفول في تكبركيا إنَّا بالَّذِي المَنْتُمَّ به كفورُونَ [الاعراف: ٥٥] '' بےشک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس پرتم ایمان لائے ہو۔''ہم اس کے کھلے منکر ہیں۔اب ایسوں کواللہ تعالیٰ زبردی تو ایمان نہیں دیتا۔ جو کھلے لفظوں میں ضد، عنادا ختیارکرتا ہے اس کواللہ تعالی گمراہ کرتا ہے بعنی میں کر ہنے دیتا ہے۔ فرمایا آفکہ ن يَّتَقِيْ بِوَجْهِ مُوَّالْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْهَةِ كَيالِس وهُخْص الْيِحْ چِرے كے ذريعے نجے كا برے عذاب سے قیامت کے دن۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس پرکوئی حملہ کرتا ہے تو ا پتا منہ اور سر بچانے کے لیے بازوآ گے کرتا ہے حالانکہ بازوبھی قیمتی ہیں کیکن سراور چہرہ زیادہ قیمتی ہے اس لیے بازوآ کے کرتا ہے اور قیامت والے دن اپنے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو بچائے گا۔ جب دوزخ میں پھیکا جائے گامند نیچے اورس نیچے ہوگا۔ مُکِبًا عَلی وَجُهِهِ [سورہ ملک] تو کے گاہمی کافی ہے میراباتی جسم نے جائے۔منہ اورسر کے ذریعے باتی بدن کو بیجانے کی کوشش کرے گا مگر دوز بخ کے عذاب سے کون نیچ سکتا ہے؟ فر مایا وَ

قِيلَ اوركهاجائ كَا لِلطَّلِمِينَ ظَلَم كرنے والول كو ذُوْقُوْاْمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُوْنَ عَصَومر واس چيز كاجوتم كماتے تھے۔ يتمهار اكسب اور كمائى ہے اس كامز ہ چكھو۔

\*\*\*

## كُذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اس میں کوئی کئی نہیں ہے قعلَّهُ مُنِیَّقُونَ تاکہ یاوگ فَیُ جا کیں ضربَ اللهُ مَنَالَا بیان کی الله تعالیٰ نے مثال رَجُلا ایک خص کی فی نے الله مُنَالَا بیل کئی شریک ہیں مُنَشِکِسُون جوایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں وَرَجُلا اورایک خص ہے سلمالز کھی سالم ایک خص کے لیے مُن وَرَجُلا اورایک خص ہے سلمالز کھی سالم ایک خص کے لیے مُن وَرَجُلا کیا یہ برابر ہیں مثال میں اَلْحَنْدُ لِلهِ تَمَامِ تَرفِیْسِ الله تعالیٰ کے لیے ہیں بَلُ اَکُونُو مُمُولَا یَعْلَمُونَ بلکه ان میں سے اکر نہیں جانتے اِنگ مَنیِّ مُن اَلْ مُن وَالے ہیں وَرَائِکُونَ بلکه ان میں سے اکر نہیں جانتے اِنگ مَنیِّ مَن کُون الله الله میں اَلْ مُن مُن کُون الله میں اُلْ کُون الله میں اُلہ مُن کُون الله میں سے اکر نہیں اور ب شک وہ بھی مرنے والے ہیں اُنہ اِن کُون الله کُلُون جُمالُون جُمالُ

### ربطآيات:

اس سے بل اس بات کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جن کے دل سخت بیں اللہ تعالی نے دکر سے ۔ انھی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتے بیں بیان لوگوں کی طرح بیں جضول نے اس سے پہلے حق کو جھٹلایا گذیب الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مُدَ جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے گزرے بیں ۔ نوح عالیہ کی قوم ، مود عالیہ کی قوم ، صالح عالیہ کی قوم ، مود عالیہ کی قوم ، ضالے عالیہ کی قوم ، شعیب عالیہ کی قوم ، لوط عالیہ کی قوم ، موکی عالیہ کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو مول نے حق کو جھٹلایا اور بے شارقو مول نے حق کو جھٹلایا ۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَاتُنہ مُدُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ کَلاَیْتُ مُدُ وَنَ کی بقا کا پہل آیا ان پر عذا ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دارمخلوق کی بقا کا پہل آیا ان پر عذا ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ وہی پانی جو جان دارمخلوق کی بقا کا

سبب ہے اور جس سے نباتات بر بھتی ہیں۔ وہی یائی اللہ تعالیٰ نے نوح عالیے کی قوم پر عذاب بنا کرمسلط کر دیا۔ وہی تازہ ہوا کہ جس کوہم تھینج کر اندر لے جاتے ہیں اور اندر ے گرم ہوا کو باہر نکالتے ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی بقاہے جس ہوا کے بغیر جان دارزندہ نہیں رہ سکتے نہ نبا تات کھل کھول سکتے ہیں۔ وہی ہوا ہود م<sup>ریسی</sup>ے کی قوم پر عذاب کی شکل میں مسلط کر دی۔ کس کے خیال میں تھا کہ یانی اور ہوا عذاب بنیں گے؟ سى كے وہم ميں بھی نہيں تھا كہ يہ چيزيں اس طرح آسيں گا۔ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْيَ پس چھائی اللہ تعالی نے ان کورسوائی، ذلت فی الْحَیٰو قِالدُّنیّا دنیا کی زندگی میں۔ وہ فرعون جس میں بری اکر فول تھی اور آنا رَبُکُمُ الْاعْلی کہتا تھا اور اس نے مُوى عَلَيْ كُوكِها لَيْنِ اتَّخَذُتَ إِلَهًا غَيْرِى لَا جُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُو نِيْنَ [شعراء: ٢٩]" اگرتوبنائے گاکسی کوالہ میرے سواتو میں تھے کردوں گاقید بوں میں۔"اور ایک وقت وہ تھا کہ سخر ہ کرتا تھا۔اینے وزیراعظم ہامان کوکہا کہ فَاجْعَلْ لِبِی صَدِّحًا لَعَدِّتَى أَطَّلِعُ إلى إليهِ مُوسى [تقص: ٣٨] "تاركرمرك لياكك تاكمين حما نک کر دیکھوں مویٰ کے اللہ کو۔ "کہاس کا حلیہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ اور جب بحرقلزم كى موجول مين آيا وريانى ناك منه سے بہنے لگا توبولا المّنْتُ أنَّهُ لَا إلله إلَّا الَّذِي امَنَتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [بِإِسْ: ٩٠] " بين ايمان لاياكه ي شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرماں بردارول ميں ہے ہول۔''اُدھرے جواب آيا آڻنن وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ''اب تو ایمان لاتا ہے۔ اب میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ اور حقیق تو نافر مانی کرتا تھا اس سے يهلي-' اليي عجيب ذلت كي حالت تقي كه خداكي پناه! يهي حال تقاد دسري قوموں كا ان ير

ونيامس ذلت كاعذاب آيا وَلَعَذَاب الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ اورالبته آخرت كاعذاب بهت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کو بیجائے۔آج ہم اس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس میں مجرم جلتے بھی رہیں كَاورم ي كَبِينَ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَّ لَنَا جُلُودُهَا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا انْ عَدْنَابَ [نساء: ۲۵]'' جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔'' گرم یانی سروں پر ڈالا جائے گا يمر عينج اترجاكي ك، بياس لكك لوكرم يانى بداياجائك من يشوى الوجُوة منہ کے ساتھ لگے گا ہونٹ جل جائیں گے۔قطرہ قطرہ کر کے جب اندر جائے گا تو فَقَطَعَ اَمْعَاءَ هُمْ [محمد: ١٥] " يس كاث والعال كي آنتون كواور عكر عكر عرك يا فانے كرات باہرتكال وے گا وَهُمْ يَصْطَر خُوْنَ فِيْهَا [فاطر:٣٤]" دوزخ ميں چينيں ماريں گے۔' لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ [سورة الملك]'' گرھے كي آوازيں مول گی۔''گدھاجو پہلے زورے آواز نکالتاہاں کو زفیہ بہتے ہیں اور بعید میں جو مرہمی آواز ہوتی ہے اس کو شھیے تا کہتے ہیں۔اور گدھے کے ساتھ تشبیہ اس کیے دی كم إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير [لقمان: ١٩] " تمام آوازول مي برى آواز گدھے کی ہے۔''

ooks.net ---

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جضوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے نیچ کار ساز ، حاجت روا ، مشکل کشا ، فریا در س گیر بنائے ہوئے ہیں ان کی مثال کڑی جیسی ہے۔ کڑی عمو ما مکان یا در خت کے نیچے جالا بنتی ہے مگراس کا جالا نہ اس کوگر می سے بچاسکتا ہے نہ سردی سے ۔ اس احمق سے کوئی یو چھے کہ اتنا بڑا مکان تجھے کافی نہیں ہے کہ نیچے اپنے لیے اتنا بودا گھر بناتی ہے۔ یک حال مشرک کا ہے۔ مشرک کا ہے۔ مشرک رب تعالیٰ کی ذات کا مشر نہیں ہوتا رب تعالیٰ کو مان کر نیچے چھوٹے چھوٹے مشکل کشا ، حاجت روا بناتا ہے جواسے نہ فع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچاسکتے ہیں جسے کڑی کا جا جال نہ اس کا مادہ میٹریل ہا ہر سے نبیس لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، ہا ہگہ اس کا مادہ میٹریل باہر سے نبیس لاتی جسے تم سریا ، سینٹ ، اینٹیں باہر سے لاتے ہو، ہلکہ اس کا میٹریل وہ لعاب ہوتا ہے جواس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔

یمی حال ہے مشرک کا کہ اس کے پاس شرک پرندتو قر آن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے اندر سے اگلنا ہے تکور کو گئا ہے اندر سے اگلنا ہے کہر ک تی کہرکٹ تکیل کے وال آئو اہم ہم آ اُلکہ ف الکہ ف آ کُور کی ہوئی بات ہے جوان

کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ "یہ تو میں نے صرف ایک مثال صحیب سائی ہے اللہ تعالی نے دھیروں مثالیس بیان فرمائی ہیں۔ گھٹھٹرینڈ کٹر وُن تا کہ وہ نصحت حاصل کریں اور بات کو بھی نے گئر ذِی عِوَج اس بات کو بھی نے گئر ذِی عِوج اس میں کوئی بخی نہیں ہے نیڈر ذِی عِوج اس میں کوئی بخی نہیں ہے ساور عربی سے واقف میں کوئی بخی نہیں ہیں اور عربی سے واقف بھی نہیں ہیں اس لیے ہم اس کی چاشی اور خوبیال نہیں سی سے نہاں کی خصوصیات کو زبان بھی نہیں ہیں اس کے چاشی اور خوبیال نہیں سی سے اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال والا ہی سی سی تا ہے۔ اردو دان اردو کی خوبیال سی سی گا۔ اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال مرحوم کے اشعار برے پختہ اور گہرے ہیں۔ ان کی با تک دراوغیرہ کتا ہیں بری معقول ہیں۔ گرات میں ایک استادامام دین ہوتا تھا۔ مرزائی تھا اور اپنے آپ کوشاعر کہتا تھا۔ اس نے ''با نگ درا' کے جواب میں ''با تگ دہال' ککھی۔ اس ہیں بردی مجیب جیب ہسٹر اس نے ''با نگ درا' کے جواب میں ''با تگ دہال' ککھی۔ اس ہیں بردی مجیب جیب ہسٹر آمیز با تیں ہیں اور بے ہودہ کلام ہے۔ وہ کہتا ہے:

ا اگر ہو تخجے کچھ قبض کی شکایت تو کھا مولیاں اور مٹر امام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں چھیتی جہنم اچ وڑ امام دینا

یہ 'بانگ درا' کا جواب ہے۔ تو قر آن کریم کی فصاحت وبلاغت کوعر بی دان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آج کی عربی اور اس دور کی عربی کا زمین آسان کا فرق ہے۔ حاجی جری جہاز سے انتر تے تو ان کو پانی بلانے والا کہتا حاجی مویا حاجی مویا وہ جیران ہوتے کہ معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی معلوم نہیں کون ساحاجی مراہے ہرا کی کوفکر ہوتی۔ آج کل عربی میں مویا کا معنی پانی کو مَا یُ کہتے تھے۔ تو فر مایا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کی

نہیں ہے۔ کیوں اتارا؟ لَعَالَهُمْ يَتَقُونَ تاكه وه في جائيں كفرے، شرك سے، رب تعالیٰ کی مخالفت سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے فیچ جائیں۔

آگااللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔فرمایا ضرب اللہ مَنگلہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال رَجُلا ایک شخص ہے غلام ہے فیٹ مِشرکائی جس میں گئ شریک ہیں۔ یعنی اس کے گئ آقا اور مالک ہیں اس کی ملکست میں گئ شریک ہیں اورشریک ہیں ہیں مقتشکِسُون جوایک دوسرے کے ملکست میں گئ شریک ہیں اورشریک بھی کیسے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوانی منوائے ساتھ ضد کرتے ہیں۔امام بخاری فرماتے ہیں مشاکس اسے کہتے ہیں جوانی منوائے اورکی کی ندمانے الذی کا یکو طبی بالدِ نصاف "جوانساف پرراضی ندہو۔" انساف اس کے نزدیک کوئی شے نہیں ہے،اییا ضدی آدی۔ تو مُنتشکِسُون کا معنی ہوگا آپس میں ضد کرنے والے۔

# مشرک کی مثال:

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک غلام ہے اور اس کے پانچ آقا ہیں۔ ایک کہتا ہے میر اجوتا لاؤ ، ای وقت دوسرا کہتا ہے کہ مجھے پانی لاکر دو۔ تیسرا کہتا ہے جھے بازار سے سبزی لاکر دو۔ پوتھا کہتا ہے فوراً میر ہے کپڑے استری کرو۔ پانچواں کہتا ہے آؤمیرا بدن دباؤ۔ وہ غلام بے چارہ بیک وقت کیا کرے گا اور کس کی بات مانے گا۔ اگر آپس میں صلح صفائی ہوتو اور بات ہے کہ پہلے ایک کا کام کر لے گا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا۔ بیک وقت کس کس کا کام کرسکتا ہے؟ کیا بیغلام سہولت میں ہے یاوہ وَرَجُدُلاسَلَمَّالِّرُجُلِ اور ایک شخص ہے سالم ایک شخص کے لیے کہ اس کا ایک بی آتا ہے جب وہ شم دیتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی تھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ کی گھیل کرتا ہے۔ ایک آتا والا موصد ہے اور جو بہت ہے آتا وک میں پھنسا ہوا ہے وہ

مشرک کی مثال ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ بھی ایس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اُس کے در پر بھی اس قرک مثال ہے۔ اور یاد اس قبر کی تلاش ، بھی اُس ڈھیری پر بہنچا۔ عجیب قتم کے تخصے ہیں پھنسا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا!انسان ہیں جتنا شرک آئے گاوہ اتنا ہی وہمی ہوگا۔ کیونکہ شرک کی بنیاد ہی وہم ہے۔ ایک سے راحت نہ کی دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے سے نہ کی تغیرے کے پاس پہنچا۔ اور راحت و تکلیف تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ رب تعالیٰ کا کام ہے و اِن یَدُمُسَسُت اللّٰهُ بِحُدِ قَلَا کَاشِفَ لَهُ اِلّٰا هُو وَان یُدِدُن بَحَدُرٍ فَلَا دَادَ لِفَصْلِهِ یَا اَسْ کے وال آپ کوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا آپ کوئی تکلیف پس نہیں اس کو دور کرنے والا اس کے سواکوئی اور اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے نظل کو۔ "

ہے، دہی معبود، وہی مبحود، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بات میں بھی۔خدائی اختیارات الله تعالی کے سوائسی کے پاس نہیں ہیں۔اگر خدائی اختیارات کا پچھ حصہ بھی کسی کے پاس ہوتا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محدرسول اللہ عَلَيْنَا کے پاس ہوتا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کرخدا کے ہاں کوئی ہستی نہیں ہے اور نہ ہوگی جب کہ اللہ تعالی نے آپ علی استر آن کریم میں اعلان کروایا ہے فیسٹ آپ کہدیں لا المُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَا [سورة جن]" مينتهارك فع نقصان كاما لكنبيس مول ـ " ثم تور ب دركنار لا أمْسلك لِن فيسب ، نَفْعُ ا وَلا ضَارًا [الاعراف: ١٨٨] '' مين نهيس ما لك اپنے ليے نفع نقصان كا۔'' نفع نقصان كا ما لك الله تعالی کے سواکوئی تہیں ہے۔ تو فر مایا کہ ایک آ دمی ہے اس میں کئ شریک ہیں جو ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں اور ایک آدی ہے پورے کا بور اایک شخص کے لیے ہے مل یَسْتَو پُر نِ مَثَلًا کیا ہے برابر ہیں مثال میں۔ بیاور وہ دونوں آسانی میں رہیں گے اً لُحَمْدُ بِلَّهِ مَا مُتَعِلِقِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كے ليے ہيں جس نے بات سنا دی اور سمجھا دی اب مرضی ہے کوئی مانے یانہ مانے بن آھے تَن کھٹے لایعُلْمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔

کافرلوگ آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا کی تبلیغ ہے اُکناکر کہتے تھے کہ چلواس کی نرینداولا دلو ہے نہیں یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مَنْ اَلِیْنَا فَو مَا رَی جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مَنْ اَلِیْنَا فَو مَا رَی جان چھوٹ جائے گی۔ سوال یہ ہے اگر آپ مُنْ اَلْنَا کَ فُوت ہوجا کیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِلَّا کَ مَنِیْ اَلْنَا ہُمُ مُنِیْ تَنَوْنَ ہِمِنْ اَلْنَا ہُمُ مُنِیْ تَنَوْنَ ہِمِنْ اَلْنَا ہُمُ وَالْنَا ہُمُ اِلْنَا ہُمُ وَت ' ہم نفس والے ہیں تو خوشی کس بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہم نفس والے ہیں تو خوشی کس بات پراورکیسی کرتے ہیں؟ کُلُ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت '' ہم نفس

نے موت کا ذاکفہ چکھنا ہے۔ ' کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَيْهِا فَانِ وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عقيده حيات النبي ملطية :

تو آب مَا لَيْنَ كَى وفات توقطعى ہے اس كا انكارنہيں ہے كيكن وفات كے بعد احادیث متواترہ سے ثابت ہاوراس براجماع امت ہے کہ تُعادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِه '' مرنے والے کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم میں۔'' قبر میں جس وفت دفن کرتے ہیں روح کاتعلق بدن کے ساتھ قائم ہوجا تا ہے۔ گونیک لوگوں کی ارواح کا متعقر ،ٹھکا ناعلمین ہے اور بدلوگوں کا مشقر اور ٹھکا ناسجین ہے۔لیکن اس کے باوجود اس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔جس کی وجہ سےجسم میں حیات ہوتی ہے پھر ہرایک کی حیات اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبرون میں سب سے اعلیٰ حیات انبیاء کرام عالیہ کی ہے پھر صدیقین ، پھرشہداء اور پھر عامة السلمین کی ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کو بھی قبر ، برزخ میں حیات حاصل ہےاورا گرقبر میں حیات نہیں ہےتو پھرعذاب ثواب کس کو ہے؟ با تی به کہنا کہ ہم قبر کوکو کھود کر دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بھئی!شہیں کیا نظر آئے گا؟ (پیدنیاوی آئکھیں دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں عالم برزخ کی چیزوں کا دیکھنا ان کے بس میں ہیں ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالی وکھا دے تو اور بات ہے۔ مرتب ) بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرنے کی دریہ سب پچھنظر آ جائے گا اور فرشتے کہیں گے أَيُّنَمَا تَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ [الاعراف: ٣٥] "كَال كُنَّ وه جن كوتم الله تعالى ي

ینچ ینچ پکارتے تھے۔ 'یکہیں گے ضُلُوا عَنَا '' وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ 'یہ مرتے وقت جوفر شے ان کے ساتھ با تیں کرتے ہیں اور وہ فرشتوں کو جواب دیے ہیں کیااس کا ہمیں بتا چلتا ہے، کیا ہم من رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر قرآن کا انکار کرو۔ حالا نکہ قرآن پاک میں تصریح ہے کہ مرتے وقت فرشتے مرنے والے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ گفتگو نہ حکیم سنتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ والد، نہ والدہ۔ جب ہم اس زندگ میں ان کی با تیں نہیں من سکتے تو قبر میں منکر کئیر کی با تیں کیسے من سکتے ہیں؟

# مما تیوں کی تاویل باطل :

بعض لوگ اس کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین کہ اس سے روح کی حیات مراد ہے بین روح زندہ ہے یا اس سے مراد ہے بین ہمارے جسم کی فوٹوسٹیٹ ۔ جسم مثالی کو یوں سمجھو جیسے ہم خواب میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس میں اصل کوعلم ہی

نہیں ہوتارات کوخواب میں جس ہے تمہاری ملاقات ہوئی ہے میج کواس سے پوچھو کہ رات تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ وہ کہے گا مجھے قومعلوم نہیں ہے۔ بید ملاقات جسم مثالی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ تاویل کرتے ہیں کہ حیات روح کی ہے یا جسد مثالی ک حیات ہے۔ لیکن قرآن ان کی تاویل کورد کرتا ہے۔ قرآن یاک میں لفظ ہیں و لا تقوّلوًا میا نہ نہو تو لئے تقوّلوًا میں نہ نہو تو تا ہے نہ جسد لیکن نہ نہو جو تا ہے نہ جسد مثالی کو تا ہے تا ہے۔ تو تا ہوتا ہے اور بوتا ہوتا ہوتا ہے اس کومردہ نہیں کہنا وہ زندہ ہے گروہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ ہم ان کی زندگی و کھنایا سمجھنا چا ہیں تو نہ نظر آئے گی نہ ہم آئے گی۔ نہ ہم آئے گی نہ ہم آئے گی۔

elle elle elle elle

<del>www.besturdubooks.ne</del>t

فَكُنُ ٱظْلَمُ مِنْ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُنَّ بَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَةُ الكِيْسَ فِي جَمَنَّمُ مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ @ وُالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَلَّقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُ مُرِمًا يَشَاءُ وْنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرِّذَٰ لِكَ جَزَوُا الْمُحْسِنِيْنَ أَلَّ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ رِبَأَحُسُنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥ ٱلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْكَ لَهُ \* وَيُخَوِّفُونَكَ بِالْآنِينَ مِنَ دُونِهِ ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَكُفِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيْزِذِي انْتِعَامِ ٥ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمُ مِنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ اللهُ قُلْ آفَرَءُ يَتُمُ مَا تَلُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ آرَادِنِي اللهُ بِضُرِهِلُ هُنَ كَشِفْتُ ضُرِّعَ أَوْ أَرَادُ فِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُنْسِكُ يُحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمِتُوكِيِّلُوْنَ@

فَمَنْ لَيْ لَكُونَ ہِ اَظْلَمُ زيادِه ظَالَم مِتَّنَ اللَّه كَذَبَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

لي وَالَّذِي اوروه عَض جَآءَ بِالصِّدْقِ جُولا يَا جَهِ أَوَ وَصَدَّقَ بِهَ اوروہ جس نے اس کی تصدیق کی اُولِیّا کے مُدَانُمُتَّقُونَ یمی لوگ ہیں پر ہیز گار لَهُمُ مَّايَشَآءُونِ ان كے ليے ہوگا جووہ جاہيں گے عِنْدَرَبِّهِمُ ا پندر کے ال ذلک جَزْ وُاالْمُحْسِنِيْنَ بيبدلہ مِنكى كرنے والوں كا لِمُكَفِّرَاللهُ تَاكِمِ اللهِ عَاللهِ عَنْهُمْ اللهِ أَسُوَا الَّذِي عَمِلُوا وہ بُرے عمل جو انھوں نے کیے ہیں وَیَجْزِیَهُمْ اور تا کہ ان کو بدلہ دے أَجْرَهُمْ الْ كَاجْرَكُا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْايَعْمَلُونَ بَهْرُوهُمْلُ جُووه كرتے تھ آئيس الله كيائبيں ہاللہ كافي عبدة این بندے کے لیے وَیْخَوْفُونَكَ اوروہ ڈراتے ہیں آپ کو ہالَّذِینَ ان ے مِنْ دُونِ ، جواس سے نیچ ہیں وَمَنْ یُضْدِلِ اللهُ اورجس کواللہ تعالی مراه كردے فكاله مِنْ هَادٍ تَهِيس باس كوكوئي مدايت دين والا وَمَنْ يَّهَدِاللَّهُ اورجس كوالله تعالى مدايت وے فَمَالَهُ مِنْ مَّضِلٌ لِيل كُونَي مُبين اس كو تمراه كرنے والا اكيس الله كيائبيس أو الله تعالى بعزين زبردست ذى التِقَامِ انقام لِين والله وَلَبِنْ سَالْتَهُمُ اوراكرات ان ے یوچیں مّر خکو السّموت کس نے پیداکیا ہے آ سانوں کو وَالْأَرْضَ اورزمين كو لَيَقُولُنَّ اللهُ البته ضرور كهيل كالله تعالى في بيدا كياب قُلُ آپكهدي أَفَرَءَيْتُمْ بَلَاوُتُم مَّاتَدْعُونَ جَن كُوتُم

پکارتے ہو مِنْدُوْنِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچے نیچے اِن اَرَادَ فِی اللهُ اگراراده کرے الله تعالیٰ میرے بارے میں بِضَرِّ تکلیف کا هَلْهُنَّ کُشِفْتُ ضَرِّهَ کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کی تکلیف کو اَوْاَرَادَ فِی بِرَحْمَةِ یا الله تعالیٰ اراده کرے میرے بارے میں رحمت کا هَلْهُنَّ مُمْسِکُ رَحْمَةِ کیا یہ روک سکتے ہیں الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میرے لیے الله تعالیٰ کی رحمت کو قُلْ آپ فرما دیں حَسْبِی الله میں کرتے ہیں الله تعالیٰ کافی ہے عَلیْهِ یَتُو کے اُله مُو یَکُونَ اسی پر مجروسہ کرتے ہیں جمروساکر نے والے۔

الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَمَنَ ظَلَمُ مِمَنَ لِی کون ہے زیادہ ظالم اس شخص ہے کہ استعمالی الله تعالی پرجھوٹ بولا الله تعالی پر بھوٹ بولا الله تعالی پر بھوٹ بولا الله تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کا بیٹا بنایا، رب تعالی کی مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کا شریک بنایا، رب تعالی کی شریک بیں و قالت الْمَهُودُ طرف اولا دی نبست کی مشرکین مکھنے کہا کہ الله تعالی کے شریک بیں و قالت اللّم الله و قالت النّصادی المسیقہ ابن الله "سبود یول نے کہا عزیر مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں اور نساری نے کہا عیسی مالیے الله تعالی کے بیٹے بیں ور نسبت کرتے ہیں یہ تو یہ جو رب کا شریک بناتے ہیں اور رب تعالی کی طرف اولا دکی نبست کرتے ہیں یہ بڑے طالم ہیں۔

 وَلَدَ مِنَ الله عَرَى الله وَلا وَكُ البِت كُرتا ہے۔ 'الله تعالیٰ کی طرف اولا د کی البیت کرتا الله تعالیٰ کو گالی و بنا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف شرک کی البیت کرنا رب تعالیٰ کو جھٹا نا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جورب تعالیٰ پرجھوٹ بولتا ہے وَگذّ ہے بِالسّد تعالیٰ سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا یا سچائی کو سچائی کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ کی پہلی چیز قر آن کر یم ہے بیاللہ تعالیٰ قر آن کا افکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اِذِ بھی قر آن کا افکار کرنے والے موجود ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اِذِ بھی مُنا کا فر وں کا ۔ انکار کرکے کتنا عرصہ زندہ رہیں لیا نہیں ہے دوز خ میں ٹھکا نا کا فر وں کا ۔ انکار کرکے کتنا عرصہ زندہ رہیں گے کھکا نا دوز خ میں ٹھکا نا کا فر وں کا ۔ انکار کرکے کتنا عرصہ زندہ رہیں گے کھکا نا دوز خ ہے۔

### منكرقرآن كون ؟

اور یہ بات بھی سمجھ لیس کہ قرآن کی سچائی کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قرآن کو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والا ہوگا بلکہ قرآن پاک کے ایک تھم کا انکار کرنا بھی قرآن کریم کی تکذیب ہے۔ مثلاً ویکھونیہ جو قادیانی جیں وہ قرآن کو ماننے ہیں اور آیت خاتم النہیں کو بھی مانتے ہیں مگر خاتم النہیں کی تعبیر جو وہ کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہے مہر اور آپ مالی کی مہر کے خلاف ہے۔ (وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ خاتم کامعنی ہونے کامی کی مہر اور آپ مالی کی مہر النہیں ہونے کامعنی ہے کہ آپ مالی کی علاجتے پینمبر آئیں گے وہ آپ مالی کی مہر کے ساتھ آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئی کے بعد جتنے پینمبر آئیں گے وہ آپ مالی کی مہر کے ساتھ آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئی کے اس تھا آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئی کے اس تھا آئیں گے ۔ حالا تکہ خاتم کامعنی آئی خارت نے بہی سمجھا ہے ۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی ہے اور صحابہ کرام ہوئی نے ، تابعین اور پوری امت نے بہی سمجھا ہے ۔ لہذا ان کی تعبیر اسلام کی روح کے خلاف ہے ۔ مرتب نواز بلوچ)

اس کیے تمام اسلامی فرقے ان کو کا فرکہتے اور سمجھتے ہیں اور وہ بیچ مچ کا فرہیں۔اس طرح جو شخص قرآن پاک کے احکام کو جابرانہ، وحشیانہ اور ظالمانہ احکام کیے وہ بھی کافر ہے۔ جوآ دمی رہے کیے کہ سود حلال ہے وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آھی باتوں کی وجہ ہے ہم برآیا ہواہے۔ بیش وغارت ،مہنگائی وغیرہ کی صورت میں۔اب امریکا بہادرنے ایک تجویز بھیجی ہےتم نے اخبارات میں پڑھی ہوگی کہ عورت کو بھی طلاق دینے کاحق دو کہ عورت بھی مرد کوطلاق دیا کرے۔ بہتجویز نظریاتی کوسل تک پہنچ چکی ہےاب ان کے رخم وکرم پر ہے دیکھووہ کیا کرتے ہیں۔ اور پیجمی کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر قرار دی جائے۔اور قرآن کہتا ہے واستَشھ سے وا شَهِيُ دَيْن مِنُ دَّجَ الِكُمْ فَ إِنْ لَهُ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلً وَامْرَ آتَن [البقرہ:۲۸۲]'' اور گواہ بنالو دو گواہ اینے مردوں میں ہے پس اگر نہ ہوں مردتو ایک مرد اورد وعورتیں ہیں۔' قرآن کا واضح مسئلہ ہے۔ حدیث کا تھم ہے، امت کا جماع ہے۔ اورطلاق دين كا اختيار الله تعالى في مردكوديا يه إذًا طَلَقتُمُ النِّسَاءِ [ سورة طلاق] بيساري باتيس قرآن وحديث كے صريح احكام كي خلاف ورزي ہيں۔ان سے برا ظالم کون ہے؟ تو فر مایا اس سے برا ظالم کون ہے جس نے حجمال یا سجائی کو اذ كَآءَهُ جبوه بَيْجِي الى كيال النيس في جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْكَفِرِينَ كيالهيس ب جہنم میں شھکا نا کافروں کے لیے ۔ یقیناً بیلوگ کافر ہیں اور ان کا ٹھکا نا دوزخ ہے 🛚 🥫 الَّذِي جَمَاءَ بِالشِّه دُقِ اوروه ذات جولا كَي سَجِا كَي حضرت محمد رسول الله عَلَيْقَا كَا كَا وَات گرامی وَصَدَّقَ بَ اوروه ذات جس نے اس کی تقدیق کی ابو برصدیق علیہ جواس ے سلے مصدق ہیں۔ آنخضرت مَالْ الله الله عضرت ابو بكر يَوْلَة كے سامنے وَكركما كه الله

تعالی نے مجھے نبوت ورسالت عطافر مائی ہے حضرت صدیق اکبر روات نے اس مقام پرفورا اللہ وقت ندوایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا نہ بایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا کہا المسنت وقت ندوایاں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا کہ بایاں لایا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں۔' حالا تکہ اس وقت حضرت ابو بکر روات کی دو بیویاں تھیں ماں باپ بھی زندہ تھے اولاد جوان تھی دوست احباب بھی تھے۔ یہ بیس کہا کہ بیس ماں باپ سے مشورہ کرلوں ، بیویوں سے بھی دوست احباب بھی تھے۔ یہ بیس کہا کہ بیس اور آایمان لائے اور تقدیق کی ۔ تمام مردوں بوچھاوں ، دوستوں سے مشورہ کرلوں نہیں! فور آایمان لائے اور تقدیق کی ۔ تمام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت اور خضرت ابو بکر صدیق بیل اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارث روات ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بین حارث روات ہوں کی میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت کی بیات ہوں کا روات کی دورت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت کی بیات ہوں کیات ہیں۔

## حضرت ابوبكرصديق رطائعة كوصديق خودخدان كها:

وه صدیق کیے بن گئے؟) پھرفر مایا بَلُ قَالَ الله تعالی لهٔ صِدِیقًا بلکه ان کوالله تعالی من صدیق کیے بن میں نے دیا ہے نہ میں نے دیا ہے الله تعالی نے آسان آخضرت میں ہے۔ الله تعالی نے آسان سے دیا ہے یہ لقب تو ان کے لیے الله تعالی نے آسان سے نازل فر مایا ہے۔ الله تعالی نے ان کوصدیق کالقب دیا ہے۔ تو صَدَق بِق کا پہلا مصداق حضرت ابو بکرصدیق بی تھر قیامت تک جومومن پیدا ہوگا اور حق کی تقدین کرےگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔

توفر مایا کہ جوت لے کرآیا اورجس نے اس کی تقدیق کی اُولِیک مُسمُ الْمُتَّقُونَ یمی لوگ ہیں یر ہیز گار۔ اللہ تعالی کے عذاب اور گرفت سے بیخے والے کھٹے مّا مَشَآءِوْنَ ان کے لیے ہوگا جو کچھوہ جاہیں گے عِنْدَرَتِهِمْ این رب کے ہاں۔ یہاں تک کہا گرکوئی ہوامیں اڑنا جاہے گا تو وہ ہوامیں اڑے گا۔ جنت میں جس چیز کی کوئی خواہش کرے گاوہ اسے ملے گی۔ بیرب تعالیٰ کا وعدہ ہے ۔ ذٰلِكَ جَزِّ وَ الْمُتَحْسِنِيْنَ سِي بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔اللہ تعالی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا لیٹ کیفیر اللهُ عَنْهُمُهُ تا كەمناد كاللەتغالى ان ك أَسُو أَالَّذِي عَبِلُوا وه يُركاعال جوانھول نے كيے ہیں۔ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صغیرہ ، کبیرہ گنا ہوں سے صرف پیغمبریاک ہیں باتی کوئی اییانہیں ہے جس ہے کوئی نہ کوئی گناہ سرز دنہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام مَرَثِنَ ہے بھی ہو ئے ہیں گران کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی معافی کی سند قرآن یاک میں نازل فرمائی۔مثلا : ابتداء ً رمضان المبارک میں رات کوبھی ہوی کے ياس جانا جائز نهيس تقار جوصحت مندنو جوان تصان سيصبر نه موسكاا وررمضان المبارك كى راتول ميں بويوں كے ياس علے كئے عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ كَ

الفاظ كے ساتھ ان كا گناه بيان فرمايا كه الله تعالى جانتا ہے تم نے اپنی جانوں كے ساتھ خيانت كى ہے۔ پھر فتك آب عكية كم و عفا عن كم [البقره: ١٨٥] كے جملے كے ساتھ معاف فرما ديا۔" پس الله تعالى نے تمہارے اوپر رجوع فرمايا اور تمہيں معاف كرديا۔" توكيّی يوم الذّحف ميدان جنگ ميں پشت پھيرنا جب كه دشمن دوگنا ہوگناه كبيره ميں سے ہے۔ ہاں! اگر دوگنا سے زيادہ ہوں تين گنا ہوں، چارگنا ہوں تو پھر پشت پھيرنا گناه نہيں ہے۔ پھرا جازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كی جرا جازت ہے ليكن پھر بھی اگر پشت نہ پھيريں تو عزيمت ہے، ان كی جرا تا ہوں۔

تاریخ بتلائی ہے کہ قادسہ کے مقام پرصرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ بزار کا مقابلہ کیا ہے گئو اسٹھ فرار کا مقابلہ کیا ہے گئو اسٹھ فرا سٹھ فرار کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کوشکست دی۔' اور حدیقة الموت کے مقام پرتن تنہا حضرت ابود جانہ رہی نے چالیس بزار کا مقابلہ کیا۔ بیمز بمیت ہے۔احد کے مقام پر پشت پھیری ہے اور بھا گئے والوں میں حضرت عثان بن عفان رہی تھے جن کو آج کے مقام پر پشت پھیری معاف کرنے کے لیے تیان بیں مارک میں۔

ال بات كاذكركرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّہ السّتز تَهُمُ الشّيطانُ بِبَعْضِ مَن كَسَبُوُ ا '' بِشك ان كو پھسلا يا شيطان نے بعض كمائى كی وجہ ہے كہ ان كو جانوں كى فكرو الى قدَّة مُن قائلهُ عَنْهُمُ [ آل عمران: ١٥٥] '' اور البتہ تحقیق معافى كاعلان و يان كو اللہ تعالی نے۔''ان كی لغزش بیان فرمائی اور پوری تاكید كے ساتھ معافی كاعلان فرمادیا۔ يونك عربی قاعدے كے مطابق ماضی پر قد واض ہواور ساتھ لام بھی تاكید كاتو بہت زیادہ تاكید ہوجاتی ہے۔ معنی ہوگا البتہ تحقیق اللہ تعالی نے ان كو معاف كرویا۔

مگردشمن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والوں کے الله تعالی بُرے اعمال مٹادے گا وَیَجْرِیَهُمُ اَجْرَهُمُ مُ اور الله تعالی ان کو بدله دے گا بِآخسی اللّذِی کانُوُا یَعْمَلُون ان کے اجھے اعمال کا جووہ کرتے تھے۔ نیکوں سے جوغلطیاں ہوتی ہیں الله تعالی معاف کردیتے ہیں بشرطیکہ وہ معافی کے قابل ہوں۔

مشرک آنخضرت عَنْ الله کو ڈراتے تھے دوطرح سے۔ ایک تو یہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں کہ لات کچھ ہیں کرسکتا، منات کے پاس کوئی اختیار نہیں ، عُورُ کی ہے ، ہمل کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معبود مصص نقصان پہنچا کیں گے۔ اور دومرااس طرح کہ جوان میں سے منہ پھٹ تتم کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ آپ ہمارے معبودوں کی تر دیدکرتے ہیں ہم تم سے نبٹ لیس گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ اکیئس اللہ بِکافِ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالی اپ بندے کے لیے کافی نہیں ہے ویٹ خوفو ڈکت اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو بِاللّٰهِ نِینَ مِن بندے کے لیے کافی نہیں ہے ویٹ خوفو ڈکت اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو بِالّٰهِ نِینَ مِن ان سے جواللہ تعالی سے نیچ ہیں۔ یہ صنوعی معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں ان کومعلوم نہیں ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی نے ان سے کہ وہ درب کا بندہ ہے رب تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالی نے ان کے تھے۔ نے آپ بیٹائی کی خفاظت فرمائی سے تھے۔ نے ہا قاعدہ پہرہ دیتے تھے۔

ایک بیوقع پر آپ مَنْ اَنْ اَلَیْ اَنْ اِلْمَا اِللَّهُ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنْ اُنْ بھی تھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام مَنْ اَنْ بھی تھے ہوئے تھے۔ آپ مَنْ اَنْ کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی نیک بندہ آجائے کہ میں بچھ آرام کر لول ۔ ادھر اللہ تعالی نے حضرت سعد بن ابی وقاص بن تو کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ

سائقی بھی تھے ہوئے ہیں اور آپ ہنگی بھی تھے ہوئے ہیں شایداں طرف کی کی توجہ نہ ہولہٰ ذا آج رات کو میں بہرہ دول گا۔ آپ ہنگی فیجہ میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضرت! میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایر ان ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے فیرعطافر مائے میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آجائے کہ میں ذرا سا آرام کرلوں تھوڑا سا وقت گزرا تو آخضرت ہنگی نے نے جرہ مبارک باہر تکال کرفر مایا سعد چلے جاؤرب تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یہ عضوم کی مین النہ اس کے بعد آپ کا کوئی بہرے دار نہیں ہوتا تھا بی فرشتے بہرہ دیتے تھے۔

www.besturdubooks.het

اورجس کواللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کوکوئی گراہ کرنے والانہیں ہے۔ اور ہدایت اس کودیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِینَنَهُمْ سُبلَنَا [العنکبوت: ۲۹]

'' اوروہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہمارے لیے ہم ضرور راہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے راستوں کی طرف اَلَیْسَ اللّٰهُ بِعَزِیْزِذِی الْتِقَامِ کیانہیں ہے اللّٰہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا۔ یہ آپ کولات ، منات ، عرلیٰ کی سے ڈراتے ہیں ان کو علم نہیں ہے رب تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تمام قوتیں ہیں وہ انتقام کینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ورماتے ہیں کہ یہ اس کے پاس تمام قوتیں ہیں جو بھر جھڑ نے کا کیامعنیٰ ؟

وَلَبِنْ سَأَنْتُهُ مُ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ اورالبته آب ان مشركول سے سوال کریں کیس نے بیدا کیا ہے آسانوں کواور زمین کو کیفو کُنَّاللّٰهُ البته ضرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر ۸۷ یاره ۲۵ میں ہے وَکننِ نُ سَا لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ " اوراكرآب ان سے سوال كريں كركس في يداكيا ہے ان کونو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے '' تمہارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، زمین آسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ، جاند ،سورج ،ستاروں کے متعلق بھی مانتے ہو کہان کا خالق بھی اللہ تعالی ۔ ساری اصولی باتیں ماننے کے بعد شاخوں میں الجھنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ قُلُ آب كهدي أَفَرَءَيْتُمُ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْدُوْنِ اللهِ بتلاوَتُم جن كويكارت موالله تعالی سے نیچے نیچے، حاجت رواہ مشکل کشا، فریا درس مجھ کر، یہ بتلاؤ اِن آرَادَ نِی اللّٰهُ بضّة اگراراده کرے اللہ تعالی میرے بارے میں تکلیف کا ،نقصان پہنچانے کا هَلَ هُنَّ كُشِفْتُ خَيرة كيابيدوركر سكتے بين اس كى تكليف كو۔الله تعالى كى طرف سے جو د کھ تکلیف میرے لیے مقرر ہوا ہے بیتمہارے بناوٹی معبود کیااس کو دور کر سکتے ہیں؟

دوسرى شق: أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ بِالراده كرے الله تعالى مجھر حمت بہنجانے كا، مجصرحت سنوازنا چاہے مَلْ مَنْ مُمْسِكَ تَرْخَمَتِه كيابيروك على بين اس كى رحت کو۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے، نہ ضار ہے،اس کے سوانہ کوئی مشکل کشا،نہ جاجت روا، نەفرىيادرس - خدائى اختيارات اللەتغالى نے کسى كۈنېيى دېيے ـ اگر کسى كومل سكة توحضرت محمد رسول الله مَا لَيْنَ كُو مِلْتِهُ مَر الله تعالى في آب مَا لَيْنَ الله عَالَيْنَ الله مَا لَي مِن اعلان كروايا قُلْ لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا قَلا رَشَدًا [سورة جن]" آپ فرمادي كهيس تمہارے لیے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔'اورسورۃ الاعراف پارہ میں ہے خُلِ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا " آپفرمادي مين اينفع نقصان كاما لكنبين ہوں۔''جب آپ اینے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں تو '' بدیگراں راچہ رسد'' اوركوئى كس باغ كى مولى ہے؟ سمجھنے كے ليے تو اتى بات ہى كافى ہے۔ اللہ تعالى فرماتے میں قُل آپفرمادیں حَسْمِی اللهٔ میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے مجھے اور کسی کا كُونَى خُونَ نَهِينَ ﴾ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ الى يربعروساكرتي بين بعروسا كرنے والے۔ میں نے پہلے تو كل كامعنى بتلايا تھا ظاہرى اسباب اختيار كر كے ان كانتجہ رب تعالی برچھوڑ نا تو کل ہے۔شاعرنے کیا خوب کہاہے:

توکل کا بیہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر

پہلے چھری تیز کرونا پھراس کا نتیجہ رب پرچھوڑ و چھری تیز نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میر ارب پرتو کل ہے۔ بیتو کل نہیں تغطل ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنے کوشریعت میں تغطل کہتے ہیں۔

قُلْ يْقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ مَنْ يَاتِينُهُ عَنَ الْ يَخْزِيْهِ وَيَعِلُ عَلَيْم عَذَابٌ مُّقِينُمٌ ﴿ إِنَّا آنُزُلْنَا عَلَيْكَ الكِّتْبَ لِلتَّاسِ بِالْحَقِّ فكن اهْتَاى فَلِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْها، غُ وَمَا آنتُ عَلَيْهِ مَ بِوَكِيْلِ قَاللَّهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مُوْتِهَا وَالْكِيْ لَمْ تَكُمْتُ فَيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتََّى ﴿ إِنَّ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّكَى ﴿ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِ النَّخَانُ وَامِنَ دُونِ اللهِ شُفَعا أَدْ قُلْ أُولُو كَانُو الاينلكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْ اللَّهِ اللَّهِ شُفَعا وَلا يَعْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَحَلُهُ الْمُأَزَّتُ قُلُونُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إذا هُمُ يَبُنتُ بَيْشِرُ وَنَ عَ

نے نازل کی آپ پر کتاب لِلتَّاسِ اوگوں کے لیے بِالْحَقِّ حَلْ کے ساتھ فَمَن اهْتَدى پي جس نے ہدايت يائي فَلِنَفْسِه توايي الله کے لیے وَمَرِ بُضَلَ اور جُومُراہ موا فَإِنَّمَا بِس پختہ بات ہے یَضلُ عَلَيْهَا وه مراه مواج اى ير وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مْ بِوَكِيْلِ اور بيس بي آب ان يروكيل أَللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ اللَّهُ تَعَالَى صَيْحَ لِيرًا بِحِبَانُولِ مِنْ مَوْتِهَا ان كى موت كے وقت وَالَّتِي لَمْ تَمُّتُ اور وہ جانيں جوہيں مرتيں في مَنَامِهَا ان كى نيندميں فَيُمُسِكَ الَّتِي بِس روك ليمّا ہے اس كو قَطْهي عَلَيْهَاالْمَوْتَ جَسَ يرفيهله كرتام موت كا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اورجِهورُ ويتاب دوسرى كو إلى أجل مُستَّى ايك مقرر ميعادتك إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ بِشُكُ اس مِينَ البِتِهُ نَتَانِيال مِينَ لِقَوْمِرِ يَتَفَكَّرُونَ اسْقُوم كَ لِي جُو غوروفكركرتى م أجاتَّخَذُوا كيا انھول نے بناليے ہيں مِن دُونِ اللهِ الله تعالى سے نیچے نیچے شُفَعًاءَ سفارش قُل آپِفر مادیں اَوَلَقْ كَانُوا كَيَالُّرجِهِوه لَا يَمْلِكُونَ شَيْنًا نه مول ما لكس شے كے وَلَا يَعْقِلُونَ اورنهوه عَقَل ركت مول قُل آيفرمادي يَتْدِالشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا الله تعالى كے ليے بسفارش لَهُ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الى كے ليے ہے ثابی آسانوں کی اور زمین کی شُرِّالیُّوتُرْجَعُون پھرای طرف تم لوٹائے جاؤگ وَإِذَاذَ كِرَاللّٰهُ وَحْدَهُ اور جب ذكركيا جاتا جاللّٰہ تعالى

www.besturdubooks.net

وحدة لاشريك الشمارَّت سكرت بي قَلُوْب الَّذِينَ ول ان الوكول كَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ جوا يمان بيس ركعة آخرت بر وَإِذَاذُ بِكَرَالَّذِينَ اورجس وقت ذكر كياجا تا بان كا مِن دُؤنِة جواس كے نيچ بي إِذَا هُورُ يَنْ يَنْ يُؤْنِ وَاللَّا عَنْ دُؤنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا الْعُلِمُ عَلَيْ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ آنخضرت مَلْ اَلَیْلِا نے حق بیان کرنے میں کسی قسم کی کا ورکوتا ہی نہیں کی اور بیاللہ تعالیٰ کے پیغیروں کا کمال اور خوبی ہے کہ جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے اس کے بیان کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور بیان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جو پھھان پر نازل ہوا ہے اس کومن وغن پہنچا ئیں ۔ دوسر بے لوگول سے تو ہوسکتا ہے کہ ڈر جا ئیں یالا لیے میں آکر حق کو چھپا ئیں یا گول مول کر جا ئیں یالا لیے میں آکر حق کو چھپا ئیں یا گول مول کر جا ئیں گر اللہ تعالیٰ کے پیغیران سب چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ ہر پیغیر نے قو می بولی اور زبان میں بتایا اور سمجھا ہا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے وَمَ اَدَسَلْنَا مِنْ دَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِعُبَيِنَ لَهُمْ الراہِمِ : ٤]''اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کر ہان کے لیے۔'اگر پنجبرا پی قومی بولی اور زبان میں بیان نہ کرتا تو قوم کہہ سکتی تھی ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ۔ اس لیے الله تعالیٰ نے جمت پوری کر دی تاکہ کوئی اعتراض نہر نے اور نہ کی کواعتراض کرنے کا موقع ملے ۔ ویسے دنیا میں مخالف اعتراض کرنے ہیں آتے کیا اس کی خاصے و بیار تو نہیں آتے کیا اس کی علاج نہیں ہے کہ جب آدی ضد وعناد پراڑ مائے۔

الله تعالى فرمات مين قُلُ آب ان سے كهدي يقوم اعمَلُوا عَلَى

مَكَانَيْكُ و المحمري قوم تم عمل كروايخ طريقي ير-بيناراضكي با جا جازت نبيس ب کتم کفرشرک برعمل کرتے رہو بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ میں نے حق کھول کرتمہارے سامنے ر کھ دیا ہے اور ساری با تیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں اور تم سمجھنے اور باز آنے کے ليے تيار نہيں ہوتو پھرتم اپنے طريقے پر ممل كرو إنى عَامِل بيت مل كرنے والا موں اپنے طریقے پر فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ لِیں عَن قریب تم جان لوگ مَنْ یَا نِیْهِ عَذَاتِ يَخْذِينِهِ مَن بِرآتا عِنذاب جواس كورسواكرد علاكم ايخ طريقي بمل کروکیکن آتی بات ضرور جان لوکس پرعذاب آتا ہے جواس کو ذلیل درسوا کر دے گا 👵 يَجِلُ عَلَيْهِ عَذَاتِ مُّقِيْمُ اور كس يراتر تا إعذاب دائى دنيا من جوعذاب آئ كا وہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دے گا اور آخرت کا عذاب دائی ہے جوقبر برزخ سے شروع ہو گا۔اتنی بات کونہ بھولنا ہاتی شمصیں زبردتی منانہیں سکتا۔وہ اللہ تعالیٰ نے شمصیں اختیار دیا ہے جوجا ہوا ختیار کرواین مرضی سے فسمن شآء فلیوم فین وَمَن شآء فلیک فر [سورة الكهف]'' پس جو چاہے مرضی ہے ایمان لائے اور جو چاہے مرضی ہے كفر اختيار كرے۔' الله تعالى نه تو كسى كوايمان يرمجبوركر تا ہے نه كفرير \_ پيغمبروں كے ذريعے حق و باطل ے آگاہ کردیتا ہا ورانجام بھی بتادیتا ہے۔ فرمایا اِنّا آنْزَلْنَاعَلَیٰ کَ الْحِیْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بِحِثْكَ بَم نِے نازل كى آپ يركتاب لوگوں كے ليے تن كے ساتھ ۔ بير ساری قوموں کے لیے ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔کاش! کوئی اس کتاب کواول تا آ خرسمجھ لے ان شاءاللہ تعالیٰ وہ سیجے معنی میں انسان بن جائے گا۔ بیوق کے ساتھ اتری ماس میں حق کی ایم اس میں ہیں فکرن الفید کی فیلنفید ہیں جس نے ہدایت حاصل کی تواہے نفس کے لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا وَمَنْ ضَلَّ اور جو مُراہ

www.besturdubooks.net

ہوا فَاِنَّمَایَضِلُ عَلَیْهَا پی پختہ بات ہوہ گراہ ہوا ہے ای پر۔اس کی گراہی اس کے نفس پر پڑے گی،اس کا وبال اس کے نفس پر آئے گا۔اور یہ بھی یا در کھنا کہ یہ کتاب صرف مولو یوں کے لیے ہاور سب کے لیے ضروری ہے اس کو بجھنا ۔ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی ایک آدئی سونفل پڑھتا ہے اور ایک آدئی ایک آیت سیکھتا ہے سادی بغیر ترجمہ کے ساتھ اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آئیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے اور ایک آئو اب سونفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر سیکھتا ہے اس کا ثواب سونفل پڑھنے والے سے ذیادہ ہے مالانکہ سواور ہزار نفل پڑھنے پر کا فی وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمایا وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِ مُ بِوَ حِیْلِ اور نہیں ہیں آپ ان بروکیل ۔ آپ و مبلغ ہیں اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلغ [شوریٰ ۴۸]" آپ کے ذمہ ہے تق کی بات پہنچادینا۔ ' منوانا آپ کے فریضے میں داخل نہیں ہے جو مان لے گا وہ خوش قسمت ہے اور برقسمت ہے جوضد پر اڑار ہے گا۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اَلله یَتَوَ فَی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِهَا الله تعالی سُخ کے اِللہ تعالی موت کے وقت ۔ ہرجان دار چیز کے بدن میں روح ہے جب تک بدن میں روح ہے، حیات ہے، سانس بھی لے گانبض بھی چلے میں روح ہے جب تک بدن میں روح ہے، حیات ہے، سانس بھی لے گانبض بھی چلے گی ، کھانا بھی ہضم ہوگا بدن کا سارانظام چلتا رہے گا۔ جتنی زندگی سی کواللہ تعالی نے دی ہے اتی دیر زندہ رہے گا اور جب زندگی پوری ہوجاتی ہے اور موت کا ارادہ کرتا ہے تو روح کو بدن سے کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبض چلتی کو بدن سے کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت بدن کی بس ہوجاتی ہے نہ سانس لیتا ہے نہ نبی مرتبی میں ہوجاتی ہے دسانس لیتا ہے نہ نبی مرتبی ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو اتعلق بدن کے ساتھ اس طرح ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینے لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینے لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینے لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینے لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھینے لیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھی کیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھی کیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کو کھی کیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی روحوں کی کی میتا تھا تھی کے سانس کے ساتھ اس طرح کی ان کی دوحوں کو کھی کی دوحوں کو کھی کی در کی کو کیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی دوحوں کو کی کیتا ہے ان کی نیند میں ۔ ان کی دوحوں کو کی کیتا ہے ان کی خور کی ان کی دوحوں کو کی نیند میں ۔ ان کی دوحوں کو کیس کی دوحوں کو کی نیند میں ۔ ان کی دوحوں کو کی کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کو کیس کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کی دوحوں کو کین کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کو کی دوحوں کو

www.besturdubooks.net

کانہیں ہوتا جس طرح بیداری میں ہوتا ہے۔ گوروج با قاعدہ بدن میں ہوتی ہے وہ سور ہا ہوتا ہے روح اندر سے نکلی نہیں ہے بیش بھی چل رہی ہے، کھانا بھی ہضم ہور ہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے لیکن وہ تعلق جو بیداری میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے ۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ روحوں کو بالکل تھینی لیتا ہے اور موت کے وقت بدن کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ، نہض چلتی ہے ، نہ سانس لے سکتا ہے ، نہ کھانا بھنم ہوتا ہے ، نہ بدن کی نشو ونما ہوتی ہے۔ بھراس کو قبر میں اتاراجا تا ہے مٹی ڈال کر ابھی آ دمی و ہیں کھڑ ہے ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاد روحہ میں لوٹائی جاتی ہے۔ 'جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ جس سے نکیرین کے سوال جھ سکتا ہے۔ '

تکیرین سوال کرتے ہیں من ڈبک نیک آدمی جواب دیتا ہے دہی الله ۔ وہ کہتے ہیں من نبیک میں میں محمد دسول الله علیہ ہیں من نبیک میں میں محمد دسول الله علیہ ہیں من دینی الاسلام ۔ اور کافر ، مثرک ، منافق سے جب سوال کرتے ہیں من ڈبک تو وہ کہتا ہے ماہ ماہ لا آدری میری بدشمتی میں نبیس جانتا ۔ وفن ہیں من ڈبک تو وہ کہتا ہے ماہ ماہ لا آدری میری بدشمتی میں نبیس جانتا ۔ وفن کرکے جب واپس آتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت ان کے جوتوں کی آ ہے میں بہوتی ہے۔

 

## سفارشيول كي اقسام:

آآ ساک تو جان دارلوگ ہیں جیسے در سواع ، یغوث ، یعوق ، نھر ، فرضتے ، عزیر مالیا عیسیٰ مالیا ہے۔ جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ بیان کی تکالیف دورکرنے کا اختیار رکھتے ہیں ۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں تو ان کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ مثلاً : عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مالیا ہے ہمارے نبی اور ادھران کا یہ نظریہ بھی ہے کہ عیسیٰ مالیا ہے کوسولی پر لٹکا دیا گیا۔ ہماراعقیدہ یہ ہے۔ ہماراعقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مالیا ہے کوزندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا جماراعقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مالیا ہے کورندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا ہماراعقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مالیا ہے کورندہ آسانوں پر اٹھالیا گیا ہماراعقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مالیا ہے اور نہولی پر چڑھا یا ہے

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور نهيں قبل كيا نهوں نے عيلى عاليے ہو يقينا - ' تو عيما ئيوں كے عقيد كے مطابق جوان كى كتابيں بتاتى بيں سولى پر لئكا ديا گيا اور جس وقت عيمى عاليے ہوسولى پر لئكا يا گيا تو انہوں نے شور مجایا إيْدِلِي إيْدِلِي لِمَا سَبَقُتَنِيْ '' اے مير سے رب، اب مير سے رب تو نے مجھے كہاں پھنسا ديا -' اب سوال بيہ ہے كہ جس كے پاس اپئى جان بچانے كے ليے قدرت نہيں ہے وہ تمہارے ليے كسے منجى بن گئے؟ جوا پنے گئے سے سولى بچانے اور بچند كو دور نہ كر سكيں وہ تمھيں كيے نجات دلا كيں گے۔ اس طرح عزیر عاليے اور فرشتے وغيرہ كى كے پاس كوئى اختيار نہيں ہے اختيار ات ساد سے ساد سے ساد سے ساد سے ساد اللہ تعالى كے پاس كوئى اختيار نہيں ہے اختيار ات ساد سے ساد سے ساد ساد ہے ساد سے ساد ساد ہے ساد ساد ہے ساد ساد ہے ہونے اللہ تعالى كے پاس بيں ـ '

آآ ...... اور دوسری قسم سفارشیول کی، بت ہیں۔ جوانھوں نے بنائے ہوئے تھے۔ وہ بت کیا سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے؟ لیکن ایک بات یا در کھنا! وہ محض بتول کی بوجا نہیں کرتے تھے جن کی شکل وصورت پر بت بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی بنائے ہوئے تھے۔ میں نے اس مسلے پر'' گلدستہ تو حید' میں بڑی بحث کی ہے جواور کی کتاب میں نہیں سلے گی ان شاء اللہ تعالی۔ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھو۔ محض پھروں کی لیوجا کسی نے نہیں کی ۔ یہاں جو عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہندو ہوتے تھے وہ ہیں ہیں کلو کا پھر اٹھا کر لاتے تھے اس وقت اس کی پوجا نہیں کرتے تھے جب تراشتے تراشتے تراشتے بانچ سیر کارہ جاتا اور ان کے کسی بزرگ کی شکل پر ہوجا تا تھا تو پھر اس کا طواف بھی کرتے ، اس کی نذر بھی مانتے اور سارا کچھ کرتے ۔ لکڑی ایک من کی اٹھا کر لاتے اس میں کوئی کرشمہ نہیں مانتے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشتے تراشے تھے نہ اس کی پوجا کرتے جب اس کو تراش کی پوجا شروع

کردیتے۔

تو دراصل ان کی ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہوتی تھی جن کی شکل کے بت بناتے تھے۔ان پھروں کے ساتھ تو کوئی عقیدت نہیں تھی یہ جو تمہارے پاس دوستوں کی تصویریں ہیں ان کاغذوں کے ساتھ تو کسی کو مجت نہیں ہے ان ہے بہتر اور زم کاغذیں ان کے ساتھ تو کسی کو مجت اس تصویر اور فوٹو کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دوست کا ہے۔ تو وہ عبادت لکڑیوں اور پھروں کی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی کرتے تھے جو کرتے تھے۔ کہ ان کی شکل اور تصویر بناتے تھے۔

تو فر مایا کہا گرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہان کوعقل ہو گئل آپ کہہ دیں بتلہ الشّفَاعَةُ جَمِيْعًا اللّٰه تعالیٰ کے لیے ہے۔فارش۔اللّٰہ تعالیٰ کے لیے۔فارش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہوگی مَنْ ذَالَّذِی يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّا بِإِذْنِه [آية الكرى: ياره ٣] "كون ججواس كسامض الش كرسك بغيراس كى ا جازت کے۔'' قیامت والے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی ،سب لوگ پسینہ میں ڈویے ہوئے ہوں گے۔حضرت آ دم ملائے کے ماس جائیں گے کہ آب سے ہماری تسل جلی ہے الله تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ وہ کہیں گے فسی فسی غسی کس منہ ہے جاؤں؟اگرانٹد تعالیٰ نے جھے سے یو جھرلیا کے ممنوعہ درخت کوتو نے کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دول گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے جانے کی ۔حضرت نوح مالیاتہ کے پاس جائیں گے،حضرت ابراہیم ملاہیے کے پاس جائیں گے،حضرت مویٰ ملاہیے کے یاس جا کمیں گے،حضرت عیسیٰ علالے کے پاس جا کمیں گے۔سب معذرت کریں گے پھر آنخضرت ﷺ کے پاس آئیں گے۔میدان محشر میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام

محمودجس يرلواء الحمدلبرار باموكا ،حمد كاحصد الساسقام يرآب ملا الله مال كسامن سجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ یکھ مُنیٹی بمکامِ مَا تَحْضُر نِیْ الَّان '' اللَّه تعالى مجھے ایسے کلمات الہام کریں گے جواب مجھے معلوم نہیں ہیں۔''مسند احمد کی روایت ہے کہ سات دن کا لسیاسجدہ ہوگا یا چودہ دن کا ۔ بیہ ساراعرصہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف رہیں گے۔اللہ تعالی فرما کیں گے یا محمد اِدْقع دَاْسَتَ اِشْفَعُ تُشَفّعُ " اے محمد مَثَاثِینًا! سراتھا کر سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ " تو رب تعالیٰ ک اجازت کے بغیر کون سفارش کرسکتا ہے؟ یہ بے جان کیا کریں گے؟ یا جن کے بت بنائے گئے ہیں ان کو کیامعلوم کہ س کو کہاں کیا تکلیف ہور ہی ہے؟ اب یہاں جو کوئی عیسی عليه كويكارے تو وہ تو اينے مقام پر آرام فر مارے ہیں ان كو كيامعلوم كہ اس پر كيا گزر رى ہے؟ يہال كوئى يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله كہتا ہے سيرنا يتخ عبد القادر جیلائی مینیدایے مقام پرآ رام فرمارے ہیں جنت میں مزے اڑارے ہیں ان کوکیا بتا كه مكه مين فلان آوى كوكيا مور ما ہے؟ تو فرمايا كه سارى سفارش الله تعالى كے ليے ہے لَهُ مُسلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ السَّ كَ لِيهِ السَّابِي آسانوں كى اورز مين كى - اورياد رکھنا! ثُمَغَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھراس طرفتم لوٹائے جاؤگے۔جاناس کے پاس ہاس کی فکر کرو ۔

آ گے مشرکوں کی تروید ہے۔ فرمایا ان کا حال ہے ہے وَ إِذَاذُ کِرَاللّٰهُ وَحٰدَهُ اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللّٰہ وحدہ کا اشماز تُ قُلُوب الَّذِیْنَ لَا یُومِنُونَ بِس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللّٰہ وحدہ کا اشماز تُ قُلُوب الَّذِیْنَ لَا یُومِنُونَ مِنْ اللّٰہ خِرَةِ سِکُر تے ہیں ، تنگ ہوتے ہیں ول ان لوگوں کے جوآخرت پرایمان نہیں رائلا خِرَةِ سِکُر تے ہیں ، تنگ ہوتے ہیں ول ان لوگوں کے جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے۔ جب فالص توحید کا ذکر ہو پھرا چھلتے ہیں اِذَا قِیْسِلَ لَقُدُمُ لَا اِلْسَهَ إِلَّا اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

www.besturdubooks.net

یست فی رون [صفّت: ۳۵] ''جن ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواالہ ، معبود ، مشکل کشاکوئی نہیں ہے تو یہ کمبر کرتے ہیں ، اجھلتے ہیں ۔' ان کو یہ بات ایسے ناگوارگزرتی ہے کہ جس کاکوئی حساب بی نہیں ہے۔ وَإِذَاذِ كِرَالَّذِ مِنَ مِن دُونِ ہِ اور جب ذکر کیاجا تا ہے ان کا جواللہ تعالیٰ سے نیچ ہیں۔ اور وں کی قصے کہانیاں سائی جاتی ہیں تو اِذَا هُدُ مِن تَبِینَ ہُونَ تَبِینَ وَ اِذَا هُدُ اِن کَا تَبِینَ اِن اَلَٰ جَوَاللہ تعالیٰ سے نیچ ہیں۔ اور وں کی قصے کہانیاں سائی جاتی ہیں تو اِن اِن کا جواللہ تو اُن تو موجواتے ہیں۔ اس کاتم آج تجربہ کرے دیکھ لو ۔ خالص تو حید کی آیات ساؤ تو خوش نہوں سے مشرک لوگ۔ بابوں کے قصے کہانیاں سا دو کہ فلاں با ہے نے پہاڑ جلا دیا ، فلاں نے یہ کیا ، بڑے خوش ہوں گے۔ ان فلاں با ہے خوش ہوں گے۔ ان کے خوش ہوں گے۔ ان کو خوش ہوں گے۔ ان کو خوش ہوں گے۔ ان کو خوش ہوں کے کے خوش ہوں کے خوش ہوں کے کے خوش ہوں کے کہائیاں کو محمد ہے۔

\*\*\*

www.besturdubooks.net

# قُلِ اللَّهُ مُرَفًا طِرَالتَكُمُ وَ وَالْأَرْضِ

علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَأَنُوْا فِيْ لِمُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيلْمُ الْمُوْمُرِضُ اللهِ مَالَمُ يُكُونُوْا يَحْ تَسَبُونَ اللهِ مَالَمُ يَكُونُوْا يَحْ تَسَبُونَ ® وَبَكَ الْهُ مُرسَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ حَاقَ بِهِ مُرِيّا كَانُوابِ يَسْتُهْزِءُ وَنَ®فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَ عَانَا تُعَرِّلِذَا حَوِّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّهَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِرْ بِلْ هِي فِتْنَاةً وَ لَكِنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكُمَّ اَغْنَى عَنْهُمْ مِمَاكَانُوْا يَكُسِبُونَ ۗ فَأَصَابُهُمْ سَيّاتُ مَا كُسُبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَّ إِسَيْصِيبُهُ مُ سَيْنَاكُ مَا كُسُبُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْلَمُ بِعُ لَهُوْ النَّاكُ النَّاكُ النَّاكُ وَالْمُرْبِعُ لَهُوْ النَّ الله يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقُوْمِ لُؤُمِنُونَ ﴿ يَ

قُل آب كهري اللهُ قَ اب الله فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آسانول اورز بين كو پيدا كرنے والے علم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَاسَب اور ماضر کوجانے والے آنت تَحْدُ بَيْنَ عِبَادِكَ آپ، في في ملكري كے اینے بندوں کے درمیان فیٹ مَا گانُوٰا ان چیزوں کے بارے میں فیٹیہ

يَخْتَلِفُونَ بِن مِن مِن وه اختلاف كرتے تھے وَلَوْ اور اگر اَنَّ بِشك لِلَّذِيْرِ صَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي حَمْدِهِ اللَّهِ مِنْ عَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو پچھ ہے زمین میں سارے کا سارا قیمشلک معک اوراس جیسااس کے ساتھ مو لَافْتَدَوْابِ البتهوه فدبيرے دين ال كيماتھ مِر بُسُوِّ عِالْعَذَابِ بر عداب عنجة بوع يوم القِلمة قيامت والحدن وبدالهُمْ اورظاہر ہوں گے ان کے لیے تمرس الله الله تعالیٰ کی طرف سے ما وہ چيزي لَمْ يَكُونُو لِيَحْتَسِبُونَ جَن كاوه كَمَانَ لَهِي ركت عَظْ وَيَدَالَهُمُ اورظاہر ہوں گی ان کے لیے سیّات مَاکسَبُول برائیاں جوانھوں نے کما نیں وَ كَاقَ بِهِمْ اور كَمِير عَلَى ال وَهُ فِيرَ كَانُوابِهِ يَسْتَهُزِءُونَ جَسَ كساته وه مُعمَّما كرتے تھے فَإِذَا مَسَّر الْإِنْسَانَ ضَرَّ كِي جبِ بَيْجِي ب انسان كوتكليف دَعَامًا جميس يكارتاب ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً كَالْرجب، وے دیتے ہیں اس کو نعمت مِننًا این طرف سے قَالَ کہناہے إِنَّهَا پختہ بات ہے اور تنبی کا کے اور تنبی کے کہا کے بنار بن می فی انکی کے اور تنبی کے کہا کہ کا بنار کی ان میں فی کا کہ کے ان کی کا کہ کا بلكه بيآز مائش ب قُلْ الْحُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن ان مِن سِمَا كَثْر نهيس حانة قَدْقَالَهَا تَحْقَيْقَ كَهِي بِياتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّوْلُول نے جوان سے پہلے تھے فَمَا آغُنی عَنْهُمْ پی نہ کام آئی ان کو مَّا کَانُوْا يَكْسِبُونَ وه چيز جووه كماتے تھے فَأَصَابَهُمْ لِيل يَبْجِين ان كو سَيّاتُ مَا كَيْنَوُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُولُ فِي كُمَا مَينَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا اوروه لوك جنهوں نے ظلم کیا مِن هَوُلاَءِ ان لوگول میں سیصیبه هُ هُ سَیّاتُ مَا كَ سَبُوا عنقريب بنج كَي ان كووه برائي جوانبول نے كمائي وَمَا هُمْ بمُعْجِزِينَ اورْبِيس بِين وه عاجز كرنے والے أوَلَمْ يَعْلَمُونَا كياوه بين جانة أنَّالله بِعُمُك الله تعالى يَنْمُطُ الدِّزْقِ كَشَاده كرتا بِرزق لِمَن يَّشَآهُ جَس ك لِيه عِلْ عَ وَيَقْدِرُ اور تَنك كرتاب إِنَّ فِي ذٰلِكَ بِشُكُ اس مِينَ لَايْتِ البِتَهُ نَتَانِيال بِينَ يَقَوْمِ يُتَوْمِنُونَ الْقُومِ كَ ليے جوايمان لائی ہے۔

#### ربطِآبات:

اس سے پہلی آیات میں مشرکوں کار دتھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ڈکر ہے۔ الله تعالى فرماتے ہیں قُل آپ کہدیں اے نبی کریم عَلَی اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ میں یا اللہ تھایا کو ابتداء سے حذف کر کے آخر میں اس کی جگہمیم لائے ہیں ۔ تو اس کامعنی الله الله الله على السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ فَعَلَو ط كَالْمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ فَعَلَود ط كَالْمُ وتواس كا معنی ہے بغیرنمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا ۔ تومعنی ہوگا بغیر نمونے اور مثال کے آسانوں اورزمین کو پیدا کرنے والے۔اس سے پہلے ندزمین کانمونہ تھا اور نہ آسان کا نمونہ تھا۔ کسی چیز کا نمونہ و کھے کر چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے علم الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ غائب اورحاضر کو جاننے والے۔

کی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ علم الْغَیْب کامعنی ہے مَا غَابَ عَن

المعنى جوچزي مخلوق عائب بي رب ان كوبهى جانتا باور الشَّهَادَةِ كالمعنى ہے جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں رب ان کو بھی جانتا ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے عالم الغيب والشهاده ہے كيونكم الله تعالى سے تو كوئى چيز غائب نہيں ہے أنتَ تَحْكُمُ آپ ی فیصلہ کریں گے بینی عِبادِل اینے بندوں کے درمیان قیامت والےون فی ما گانوافی و پختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں بے شارایسی مثالیں موجود ہیں کہ جھگڑ ہے ہوتے ہیں تمل تک نوبت پہنچ جاتی ہے غیر مجرم ،مجرم بن جاتے ہیں اصل کا پتا ہی نہیں چلتا باوجود اس کے کہ منصف مزاج جج اور وکیل بحث کرتے ہیں بڑاغور وفکر کرتے ہیں لیکن حقیقت پر پردہ پڑار ہتاہے۔لیکن قیامت والے دن اللہ تعالی صحیح صحیح فیصلہ کریں گے حق اور باطل کے درمیان دور ھا دورھاور پانی کا یانی ہو جائے گاحق حق ہوگا باطل باطل ہوگا ، پیچ سیج ہوگا جھوٹ جھوٹ ہوگا ہر شے نگھر کر سامنة جائى وَلَوْاَنَ لِلَّذِيْنَ ظَلْمُوا اوراكر بِشك ال الوكول كے ليے جھول نظم كياد نيامين متافي الأرْضِ جَمِيْعًا جو يجهز مين مي إسار كاسارا مو-یہاں اجمال ہے دوسری جگہ تفصیل ہے میل ء الاَدْض ذَهَبًا " زمین سونے سے جمری ہوئی ہو و کو افتادی به [آلعمران: ٩١] "اگرچدوه اس کوفدیددی سے قبول نہیں کی جائے گی۔'صرف یہی زمین سونے کی بھری ہوئی نہیں قیمٹلکہ مَعَیہ اوراس جیسا مزيد بھی اس كے ساتھ ہواور سونے سے جرى ہوئى ہو كافئد واب البت وه فديميں وروس مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ بُر عنداب سے بیخے کے لیے یو مَالْقِلْمَةِ قیامت والےون۔اگر بالفرض کسی کے پاس میساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہواوراتنی زمین اوربھی اس کے ساتھ ہوا وروہ برے عذاب ہے بیچنے کے لیے دے دے تو قبول نہیں کی

www.besturdubooks.net

جائے گی۔ پہلی بات توبہ ہے کہ یہ ہوگی کس کے پاس؟ یہاں برواخوش قسمت ہے جس کو چند گز کفن ہی ال جائے ۔ کتنے ہیں کہ ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس انگوشی ہوتو وہ اتار لیتے ہیں اور اگر ہوبھی تو تبول نہیں کی جائے گی ۔ کتنامہنگا سودا ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہوا دراس کے شل اور بھی ہویہ دے کر جان چھڑا نا جا ہے تونہیں چھوٹے گی ۔ اورسورة معارج پاره ۲ میں ہے یکوڈ المُجرمُ لَو یَفْتَدِی مِنْ عَذَاب يَوْمَنِنٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَ فَصِيْلَتِهِ الْتَيْ تُأُويُهِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلَّا " مجرم خوابش كرك كاكه كاش وهاس دن كےعذاب سے بيخ کے لیےا پنے بیٹول کافدید دے دے اوراپنی بیوی اورا پنے بھائی کوا درا پنے قبیلے کو جواس کو پناہ دیتا تھااورسب زمین پررہنے والوں کو بھی فدیے میں پیش کر دے پھرایے آپ کو بچالے ہرگز ایسانہیں ہوگا۔' اور سورہ لقمان آیت نمبر ۳۲ یارہ ۳ میں ہے یہ وما لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِم وَ لَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِم شَيْنًا "الرون بيل كام آئے گاکوئی باپ اینے بیٹے کے لیے اور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اپنے باپ کے لَي يَحْرِيكُم يَ ' اورسورة جَم ياره ٢٨مين ٢ أَنْ لَا تَزدُ وَاذرةٌ وزْدَ أُخْداى " كُولَى مسى دوسرے كا بوجھ بيس اٹھائے گا۔ ' وَبَدَ الْهُمْ مِّنَ اللهِ اور ظاہر مول كى ان كے ليالله تعالى كى طرف سے مَا وه چيزي لَمْ يَكُونُو اَيَحْتَسِبُونَ جَن كاوه دنيا میں مگان نہیں رکھتے تھے۔تصور بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ بل صراط ان كى سامنے ہوگا، دوزخ كى آگ اور شعلے ان كے سامنے ہول گے ـ سانب، بچھوسامنے ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا۔ وہ وہ چیزیں پر ہے میں سامنے آئیں گی کہ جن کے متعلق آ دمی کوتصور بھی نہ تھا کہان کا بھی حساب ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹی ہے جھوٹی چیز کے متعلق یو جھا جائے گامثلاً: یو چھا جائے گا کہ سجد ہے نکلتے وقت تو نے سٹرھیوں میں تھوکا تھا،تو نے کیلا اور دیگر پھل کھا كرراسة ميں پھينك ديئے تھے۔ بندے كے باتھوں كے طوطے اڑ جائيں گے كہ ميں تو ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ یو جھا جائے گا بنا بندے! تو نیکے سریازار پھرتا تھا۔ مجبوری کے بغیر ننگے سر بازار جانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے۔ آج تو ننگے سر پھرنا فیشن بن گیا ہے۔انگریز ہے ایمان نے ہمیں ہے ایمان کر کے مار تا ہے۔اگر کوئی شخص ننگے سر بازار جائے تو اس کی گواہی مردود ہے ۔ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی وَبَدَالَهُمْ اورظامر تول كى ال كے ليے سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وه برائياں جوانبول نے كَمَاكُن بِينَ وَحَاقَ بِهِمْ اورَفَير عَلَى ان كُو مَا وه چيز كَانُوْابِ يَسْتَهْزِ وَقَ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔مثلاً :جب کہا جاتا تھا کہ دوز ٹ میں سانپ بچھو ہوں گے تو مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے تمہاری عقل ماری گئی ہے ایک طرف دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز پھراس میں سانب ، خچر کے برایر۔ اتنی تیز آگ میں زقوم کا درخت اورضریع کی حصاریاں ہوں گی بل صراط جو بال سے زیاد ؛ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگاس برے گزرنا پڑے گانیج آگ کے شعلے ہوں گے وہاں ہے کون گزرے گا؟ تودنیامیں جن چیزوں کاتم مٰداق اڑاتے ہویہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ جہنم میں زقوم اور ضریع بھی کھائیں گے اور کا فروں کوسانی اور بچھوبھی ڈسیں کے بیسب کھھ ہوگا فیاذَا مَسَّى الْلِنْسَانَ ضُدَّ پی بس جس وقت پینچی ہے انسان کو تکلیف دَعَانَا مِمْ سِ يِكَارِتا ہے۔ پھر الله، الله، الله، الله كل ضربي لگاتا ہے شَعَد إِذَا خَوَّ لَنْهُ نِعْمَةً مِّنَّا كِير جس وقت بم ال كور ، دية بن نعمت الى طرف سے قَالَ كَبْنا

www.besturdubooks.net

ہے اِنَّمَا اَ وَتِنْتُهُ عَلَى عِلْمِ پَخْتُ بات ہے کہ یدی گئی ہے جھے علم کی بنا پر۔ جب مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پس اللہ اللہ کرتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نواز تا ہے تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے بیمیر ے علم ، قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں بن هِی فِنْنَهُ بلکه بیآ زمائش ہرب کی طرف ہے۔
رب تعالی دے کر بھی آزما تا ہے اور لے کر بھی آزما تا ہے قرل کے بن آخت ترکہ مذکلا
یعظمون کی کن اکثر ان میں سے بیس جانتے قد قاله اللّذِینَ مِن قبل مِد تحقیق کی
یہ بات ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔

#### واقعه قارون:

قارون حفرت موی ناہی کا بچپازاد بھائی تھااور مال داراتنا تھا کہ اس کے فرانے کی جایال اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی اور بخوس اتنا تھا کہ کہتا تھا کہ سالن روٹی کے اوپر ڈال دو، رکابی میں ڈالو گے تواس کی تلعی اتر جائے گی۔ تلعی کرانے پر بیسے فرج ہول گے۔ بچوں کو مکان کی ججت پر نہیں چڑھنے دیتا تھا کہ چجت فراب ہو جائے گی اور لپائی کرانا پڑے گی۔ جب اس کو کہا جاتا کہ آخسن اللہ ایک نیک '' احسان کرانا پڑے گی۔ جب اس کو کہا جاتا کہ آخسن کہ اُخسن اللہ ایک نیک '' احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔'' غریبوں، کم وروں کی ہدردی کروتو کہتا انسا او تبت علم القصص : ۸ کے]'' بے شک مجھودی گئی دولت علم کی بنا پر (اپنی قابلیت کی بنا پر )۔'' تم بھی قابلیت پیدا کرو، کماؤ کھاؤ بچھ سے رولت علم کی بنا پر (اپنی قابلیت کی بنا پر )۔'' تم بھی قابلیت پیدا کرو، کماؤ کھاؤ بچھ سے کیوں مائلتے ہو؟ اگر اللہ تعالی کسی پر انعام کر بے تو بندے کواس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے حلال طریقے سے یہ نعمت عطافر مائی ہے۔ تو بلکسی لا مولیا کہ سے سینمت عطافر مائی ہے۔ تو بلکسی لا مولیا کا شکر یہ اوا کرنا چاہیے کہ مجھے حلال طریقے سے یہ نعمت عطافر مائی ہے۔ تو بلکسیں مولیا کا سی کیا کہ کھوں کیا کہ کو میں کہ کھوں کو بلک کا سی کیا کہ کہ کے حلال طریقے سے یہ نعمت عطافر مائی ہے۔ تو بلکسی کو اس کیا کہ کھوں کو ایک کیا ہوں کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کان کیا ہوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں

فرمایا که به باتین پہلے او گوں نے بھی کی بیں فَمَا آغنی عَنْهُمُ پس نہ کام آئی ان کو مَّا وه چیز گانُوٰایکیدبوُنَ جووه کماتے تھے۔قارون کی ایسی مضبوط کوشی تھی کہ زلزلہ بھی آئے تو بے ظاہر دیواروں کونقصان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب قارون کی بدیختی کا وقت آیا تو الله تعالی نے زمین کو علم دیا زمین نے اس کو کوشی سمیت بڑے کرلیا۔ زمین نے ايانگلاكەنداس كاكوئى بتاجلاندكۇشى كايتاجلاكدكبال كى، اورنىنز انول كا - فَخَسَفْنَا ب وَبِهِ مَارِيِّ الْأَرْضَ [ فقص : ٨] " يس بم في دهنسادياس قارون كواوراس كي كمركو ز مین میں ' الله تعالی قادر مطلق ہے وہ سب مجھ كرسكتا ہے۔ آنخضرت مُكْتِيْنُ نے قرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کے تین جصے ، گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہرز مین میں دھنسادیئے جاتیں مے۔ایک حسف مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہو گا اور ایک عرب میں ہو گا \_مشرق والا (حسف) چاہے چین میں ہو، جایان میں ہویا یا کتنان میں مغرب والا بوری میں ہوگااور عرب کے علاقہ میں اپنابیذ ہن کام کرتا ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیں ہیں یہی مقام زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

ساری و نیا تباہ کر سکتا ہے۔

بچھلے دنوں جایان میںصرف ستر ہ سینٹر زلزلہ آیا نھاان کی ریلوے کی جوپٹڑ یاں تباہ ہوئی تھیں جارسال میں بھی سیجے معنی میں درست نہیں ہوسکی تھیں حالانکہ جایان نے صنعت میں سارے بوری کی گردن جھا دی ہے۔رب،رب ہے اور نے تعلموا كيابيلوك بسي جانة أنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء بِشِك الله تعالى كشاده كرتا برزق جس کا جاہے وَیَقْدِرُ اور تُنگ کرتا ہے جس کا جاہے۔ رزق کا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے مگر محنت کے مطابق اے زق ملتانہیں ہے اور بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ محنت تھوڑی ہوتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ رز ق زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کوایمان کی دولت کے ساتھ رزق حلال بھی حاصل ہو۔سب سے بردی دولت ایمان ہے اس جیسی اور دولت کوئی نہیں ہے۔ صرف مال کو کتنی دیر کھالیں گے؟ دس سال ، ہیں سال ، سوسال ، آخر موت ے۔مرنے کے بعد پھر ہوگا جو ہوگا۔ آنخضرت مَالْ بِیلَم نے فر مایالوگ کہتے ہیں مسالسی مالی میرامال میرامال - تیرامال وہ ہے جوتو نے کھالیا ،استعال کرلیایا ہے ہاتھ ہے خیرات کردیاباتی مال تو وارثوں کا ہے۔اچھے ہوئے تو اچھی جگہ لگائیں گے بُر ہے ہوئے تو بدمعاش کریں گے جواتھیلیں گے۔اس کا وبال تیری گردن پریزے گا کہتونے ان کے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔فر مایار ب تعالیٰ جس کا جا ہے رزق کشادہ کرے جس کا جا ہے تنگ كرے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ بِحُمْك اس مِس البته نشانياں مِس الله تعالى كى قدرت كى لِّقَوْ مِر يُّوُّمِنُوْنَ ال قوم كے ليے جوايمان لاتی ہدوسرول كو بجونين آسكتی۔

\*\*\*

قُلُ يُعِيادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوْ إِعَلَى ٱنْفُسِمُ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النَّانُونِ جَبِيْعًا ﴿ إِنَّا هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ وَ إِنْ يُبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوالَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْكُرُونَ ﴿ وَالَّبِعُوا آخسن مَأَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ تَأْتِيكُمْ الْعَنَاكِ بِغْنَاةً وَانْتُمْ لِالشَّعُرُونَ فَأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسُرَقَى عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِيْنَ فَاوَتَقُولَ لَوْ آنَّ اللَّهَ هَلْ مِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِيْ كُرِّةً وَأَكُونَ مِنَ المُعْسِنِينَ ﴿ بَالَى قَلْ جَأَءَتُكَ الْهِي قَكُنَّ بُتَ بها واسْتَكُرُتُ وكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِينَ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَنَابُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُ هُمُ مُشْوَدَّةً ۖ ٱلْيُسَ فِي جَعَلَّهُمُ مَثُورًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

قُلُ آپ کہدیں ایعبادی الّذِینَ اے میرے وہ بندو اَسْرَفُوا عَلَی اَنْفُیهِمْ جَمُوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر کلاتَقْنَطُوا ناامید نہ و مِنْ اَنْفُیهِمْ جَمُوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر کلاتَقْنَطُوا ناامید نہ و مِنْ اَنْدُ تَعَالَی مِنْ اَنْدُ تَعَالَی کی رحمت سے اِنَّ الله کے شک الله تعالی مین اَنْدُ تَعَالَی مِنْ اَنْدُ تَعَالَی مِنْ الله نَوْبَ جَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنّه بِحَثُ وہ هُوَ مُو اللهُ نُوْبَ جَمِیْعًا بَحْنُ ویتا ہے سب گناہ اِنّهٔ بِحَثُ وہ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ بهت بَحْتَ والله برامهربان م وَأَنِيْبُوا اوررجوع كروتم إلى رَيِّكُمُ النّ ربكي طرف وَأَسْلِمُوا اورفرمال بردار بوجاو لَهُ اللَّهِ عِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَلِحُالُ سَهُ كُمَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيكُمُ يَلِمُ الْعَذَاتُ عذاب ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ كِرتمهارى مدرجي نبيس كى جائے كى وَاتَّبعُوا اور پیروی کرو آخسین مآآنزل اِئیگئ بہتربات کی جوتہاری طرف اتاری کئی ج مِنْ رَبِّكُمْ تَهار الرب كَ طرف الله مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِكُمُ الْعَذَّابُ يهلاس كرآئم يعذاب بَغْتَهُ اطائك وَّانْتُمُ لَاتَّهُ عُرُونَ اور تم شعور بھی ندر کھتے ہو آٹ تَقُول نَفْتُو ہے ہیکہ کہاکوئی نفس پُحسر ٹی اے انسوں مجھ پر عکلی منافر طبت اس کارروائی کے متعلق جو میں نے كوتابى كى فِي جَنَّبِ اللهِ الله تعالى كمعاملي مِن وَإِن كُنْتُ اوربِ شك مين تها لَمِنَ السَّخِرِينَ عَصْمُ الرَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُو عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلِ وه نس کے لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَــُ لَمِنِي الرَّبِ شك الله تعالى مجھے مدایت ویتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ البنه مِن بوتامتقيول مِن ع أَوْتَقُولَ ياكبوه حِيْرِ عَرَى الْعَذَابِ جَس وقت ديم كاوه عذاب كو لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً الرب شك ميرے ليے ہولوٹنا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ پس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والول میں سے بالی کیوں نہیں قَدْجَاءَتُكَ تَحْقَیقَ آچکیں تیرے یاں البحل میری آیتیں فک ڈبت بھا پس تونے جھٹلایان کو

وَاسْتَكَ بَرُتَ اورتونَ تَكْبركيا وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ اورتها تُوكَفركرنَ والول میں سے وَیَوْمَ الْقِلْمَةِ اور قیامت والے دن تَرَی الَّذِیْرَ، ویکھے گا ان لوگوں کو کے ذَبُوا عَلَی اللهِ جنھوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالی پر وُجُوْهُ لِهُ مُرَمُّسُودٌةً ان کے چبرے ساہ ہوں گے اَلیسری فی جَهَنَّمَ کیا تہیں ہے جہنم میں مَثُوِّی لِلمُتَكَبِّرینَ مُعکانا تكبركرنے والوں كا۔ الله تيارك وتعالى آنخضرت عليها كوهم دية بين قل آپ كهدوي ميرے بندوں کومیری طرف سے اللہ تعالی کا حکم یہ ہے لیجیادی الّذین اَسْرَفُوا اےمیرے وہ بندوجنھوں نے زیادتی کی عَلَی اَنْفُسِھم اپنی جانوں پر، گناہ کیے، کوتا ہیاں کیں الا تَقْنَصُوْ امِن رَّحْمَةِ اللهِ نَاميد نه موالله تعالى كى رحمت سے - جا ہے كتن بھى ظلم كيے ہیں، زیاد تیاں کی ہیں۔مغفرت کے اسباب بہت ہیں کیکن ہوگی قاعدے کے مطابق ۔ مثلًا: ہم کہتے ہیں نماز پڑھوتو اس کا پیمطلب تو ہر گرنہیں ہے کہنہ وضو ہونہ وقت ہونہ قبلے کی طرف رخ ہواور پڑھلو۔ نہ کپڑے یاک ہوں ، نہ جگہ یاک ہواور پڑھلو، یہ نماز تو نہ ہوگی۔ بلکہ نمازیر سنے کا مطلب ہے کہ قاعدے کے مطابق پڑھو۔ای طرح گناہ کی سخشش اورتو یہ کے لیے بھی شرا نط ہیں۔

اور بیہ بات بھی تم کی دفعہ من چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دوقتم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی قضا نہیں ہے جیسے شراب پینا ، بدکاری کرنا وغیرہ۔ ان سے جب انسان سیج دل سے توبہ کر سے گا اللہ تعالیٰ معاف کر د ہے گا۔ دوسرے حقوق وہ ہیں جن کی قضا ہے مثلاً: نماز ہے ، روزہ ہے ، زکوۃ ہے ، میکن زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں کر سے گا۔ نماز ذ ہے ہاس کی قضا کرے ، روزہ ذ ہے ہاس کی قضا کرے ، روزہ ذ ہے ہاس کی قضا کرے ، روزہ ذ ہے ہاس کی قضا

کرے ذکوۃ ذمے ہے اس کی قضا کرے اور تاخیر سے پڑھنے کی رب تعالیٰ سے معافی مائگے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

### حقوق الله اور حقوق العباد كالمسكله:

حضرت امام اعظم الوحنيفه مُنالية ،حضرت امام ما لك مِنالية ،حضرت امام شافعي مِنالية ، حضرت امام احمد بن عنبل مِسْنَةِ ، جاروں امام اور تمام فقهاء اس بات برمتفق ہیں کہ نماز ، رُوزہ ، زکوۃ محض زبانی تو بہ ہے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضانہیں ہوگی ۔ نمازیں قضا کرنے کا طریقہ میں کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ پہلے حساب لگاؤ کہ جب ہے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت ہے لے کراپ تک میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ ایک دن لگ جائے ، دو دن لگ جائیں ، دس دن لگ جائیں ،مہینہ لگ جائے ، وقت لگا کرمغز کھیا کر اندازہ لگاؤ کاغذیرلکھ لوکہ میرے ذہے فجر کی تقریباً اتنی نمازیں ہیں،ان ہے دو جارزائد شار کرلو۔روز ہے میرے ذہے تقریباً تنے ہیں احتیاطاً مزید ڈال لو۔ جتنے ہے ان کی قضا کرو۔ یہی زکوۃ کا تھم ہے کہ جتنے سالوں کی نہیں دی شار کرلو، نکالو۔ اگر ادا کرتے کرتے اجا نک بیار ہوگیا نمازروزے پورے قضانہیں کرسکا تو دصیت کرے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں ہیں اوراتنے روزے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر فدیے کی وصیت نہیں کرتا تو گناه گارمرے گا۔فدیہ کتنا ہے ہرنماز کا؟ دوسیر گندم ہے موثا تخینہ دوسیر گندم ۔ یانچے نمازیں اور ایک وتر ہے۔ وتر واجب ہے مگر عملی طور پر فرض ہے۔ تو بارہ سیر گندم ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ہے یا اس کی قیت۔

ای طرح روزے کا فدیہ دوسیر گندم کے حساب سے دے۔ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل اور سخت ہے اور بیمسئلہ بھی گئی دفعہ من چکے ہونمازوں کی قضا کرنے میں ای طرح تر تیب ضروری ہے جس طرح وقتی نماز دن میں تر تیب ضروری ہے۔مطلب یہ ہے کہ آگر سن کے ذمہ دو ہزار فجر کی نمازیں ہیں اور وہ اس طرح نیت کرتا ہے کہ ان میں ہے ایک یر هتا ہوں تو اس طرح ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ نیت اس طرح کرے گا کہ میرے ذمہ جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ پہلی پہلی کر کے نیت کرے گایا آخر سے شروع ہو کہ آخری پڑھتا ہوں باقی جورہ گئی ہیں ان میں سے آخری پڑھتا ہوں آخری آخری کر کے نیت کرتا جائے ساتھ یہ بھی کیے کہ فجر کی پڑھتا ہوں یا ظہر کی یر هتا ہوں کیونکہ وقت کی نبیت کرنا بھی ضروری ہے ۔گمرنبیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے مستحب ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے وقت کی کوئی یا بندی نہیں ہے دونفل پڑھے جار پڑھے،ان کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر کے یر هتا ہوں یاعصر کے پیر هتا ہوں۔ باقی نماز دن اور وتر اور سنت مؤکدہ کے لیے دفت کی تعیین ضروری ہے۔ بیتو تفصیل تھی حقوق الله کی ۔ رہا مسکلہ بندوں کے حقوق کا تو یا تو بندہ معاف کر دے یا پھران کاحق ادا کرے تب اپنی ذمہ داری ہے فارغ ہوگا۔اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کاحق بنتا ہے تو کیادیتے وفت اس کو بتا ناضروری ہے کہ بھائی تیری اتنی رقم میرے ذمہ ہے مجھے معاف کر دے یااس کو بغیر کچھ بتائے دے دے \_ فقہاء کرام میسینے کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہاں!اس کو بتا نایڑے گا کہ تیری اتن چیزیں یارقم میرے ذمہ ے مجھے معاف کر دے۔

دوسرے حضرات کہتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً کہددے کہ تمہارا پھھ حق تھوڑایا زیادہ میرے ذمہ ہے جمجھے معاف کردو۔ وہ معافی دے دے تو معافی قبول ہے۔ تو فر مایا کہ میرے بندوں کو کہددو جنھوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہ وہ اللہ

تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذُنُوْبَ جَمِیْعًا ہِ شک الله تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہوں اِنَّ الله یَغْفِرُ الذَّافِی اِنَّهُ الله وَ النَّا الله وَ الله و الل

جسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول دمبروروہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجائے پہلے کی طرح نہ رہے۔اگر جج کے بعد بھی وہی حال رہاجو پہلے تها توسمجهوكه حج مقبول نبيس مواتو فرمايا رجوع كروايي رب كي طرف وأسلِمُوالَهُ اور فرمال بردار ہوجاؤاں کے ۔اسلام کامعنی ہے گردن جھکا دینا۔رب تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکا دواس کے احکامات کو مانو اور پابندی کرو میں فَبْلِ آ نِ يَّالْيَکُمْ الْعَذَابُ يَهِلِ اللَّهِ كُمَّ يِعذاب آئَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ بَعِرْتُهارى مدرَجُي نهين كى جائے كى جب عذاب آجائے گا۔كل كےدن سے آج كادن اجھا ہوآج كےدن سے كُلْ آنْ والا الحِيما مو ـ اوركياكرنا ؟ وَاتَّبِعُوا أَخْسَنَ مَا ٱنْزِلَ إِنَيْكُمْ اور بيروى کروبہتر بات کی جوتمھاری طرف اتاری گئے ہے بھن دیگئے تمھارے رب کی طرف ہے۔ جوتمھارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں ان میں سے سب سے اچھی چیز کی پیروی کرو ۔ تورات ، زبور ، انجیل بھی رن کی طرف سے اتاری گئیں ہیں اور صحفے بھی اتارے گئے ہیں لیکن ان سب میں احسن قرآن کریم ہے۔قرآن کریم کی پیروی کرو قِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً يَهِكُ الله كَمْ يعذاب آجَ اعِانَك وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُ وَرَبِ اور تتمصيل شعور بھی نہ ہو۔انسان اینے آپ کو برا سمجھتا ہے حالانکہ عاجز اور

کرورہ۔۔رب تعالی قادر مطلق ہے چاہتو اچھے بھلے آدی کو ایسا بیار کروے کہ چل پھر

بھی نہ کر سکے۔ دولت چھین لے ،عزت چھین لے دہ سب پچھ کرسکتا ہے۔ تو فر مایا پہلے

اس سے کہ عذاب آئے اور شھیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے بی آگاہ رہو اَن تَقُولَ نَن مَن سے کہ عذاب آئے اور شھیں شعور بھی نہ ہواوراس سے پہلے بی آگاہ رہو اَن تَقُولَ نَن مَن سے کہ کہ کو کُل فن یُخسر نی بائے میرے او پرافسوں علی مَن اَفَر طَلْتُ اِس اَس کارروائی کے متعالی کی طرف سے افراط کا معنی ہے زیادتی کرنا۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آئے گایا موت آئے گی تو مجرم کے گاہائے افسوں مجھ پر میں نے رب کے متعالی علی بڑی کو تابی کی وَ اِن کُنْتُ لَمِنَ اللہٰ خِدِینَ اور بے شک میں شخصا کرنے والوں میں بڑی کو تابی کی وَ اِن کُنْتُ لَمِنَ اللہٰ خِدِینَ اور بے شک میں شخصا کرنے والوں میں سے تھا۔ جونمازیوں کے ساتھ مروزے واروں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، داڑھی میں دوزے والوں اور گخنوں سے او پر چا درر کھنے والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، ٹنڈ کرانے والوں اور گخنوں سے او پر چا درر کھنے والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ، ٹنڈ کرانے والوں اور گخنوں سے او پر چا در رکھنے والوں کے ساتھ شخصا کرتے تھے ۔ گراس وقت اس کو تابی کے اقرار کا کیافا کہ ہو ؟

انتهائی گہرے کنویں میں آدی ایک چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نیچ جاپڑے گالیکن ہزار چھلانگ لگانے سے نگل نہیں سکتا اب تو خمیازہ بھگتنا ہے۔ اور ہاتھوں کوکائے گا و یہ و می یک فی الظّالِمُ علی یک فی آفر قان: ۲۵]'' اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کائے گا۔''اور افسوں کرے گاکہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تا اور میں نے بنالیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ راستہ آؤ تَقُولَ لَوْاَنَّ اللهُ هَمَا لَمِنِیْ لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ یاوہ فس کے اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہوایت و بتا البتہ میں ہوتا متقبوں میں سے لیعنی اللہ تعالیٰ میری ہوایت کے اسباب مہیا کرو یے میری ہوایت کے اسباب مہیا کرتا حال تک اللہ تعالیٰ نے ہوایت کے اسباب مہیا کرو یکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللم ذلک الکتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللم ذلک الکتاب لا دیب فیہ ۔ اس قرآن پاک میں

کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقبول کے لیے۔ اور ہدایت تمام لوگول کے لیے مدین شک بیات میں اسورة البقرہ]

تَبلرک الّه فِی نَدَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبْدِ الْمِیکُوْنَ لِلْعلَمِیْنَ نَذِیرًا [سورة الفرقان]" با برکت ہوہ وہ ذات جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پرتا کہ ہوجائے وہ تمام جہان والول کوڈرانے والا۔" الله تعالی نے ہدایت کے اسباب مہیا کردیئے ، قرآن پاک جیسی کتاب دی ، تمام پنج برول کا سردار بھیجا، ہرز مانے میں بلغ بھیج ، عقل کی وولت سے نوازا۔

ایک حدیث پاک میں آتا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل "میری
امت کے علاء ایسے، ی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے پینمبر تھے۔ "در جے میں نہیں کام میں۔
یعنی وہ کام کرتے ہیں جوان کے پینمبروں نے کیا۔ الحمد للد! آج دین اپنی اصل شکل میں
موجود ہے آگر چہ اہل بدعت اور باطل فرقوں نے دین پر بردی بردی بدی معات اور رسومات
مسلط کی ہیں غیر دین کو دین سجھتے ہوئے۔ لیکن دنیا کے سی بھی خطے میں جاؤ شھیں دین
اصل شکل میں ملے گا۔ اللہ تعالی کی بیر کتاب بردھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے۔

قرآن پاک کاپڑھنااور مجھناہر مسلمان پرفرض ہے:

اور یا در کھنا! اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا ہرمسلمان مردعورت پرفرض ہے مگر افسوس ہے کہ انسوس ہوگا کاش کہ پڑھ ہے کہ اکثریت کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ پڑھ لیتے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قبر میں منکر نکیر آکر سوال کریں گے میٹ ڈنٹ توجس نے دنیا میں رب کونہیں سمجھا اور وں کورب بنایا تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر سوال

www.beshirdibooks.net

كريں كے من نَبيْكَ لوجس في انخضرت مَالْيَا كَي بيروي نبيس كى وه كس منه سے جواب دے گااور کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے کہیں گے لَا دَدَیْتَ وَلَا تَلَیْتَ "تَوَ دین سمجھانہیں تیرافرض تھا دین کوسمجھنا اور تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تلاوت کر کے قر آن کو مجھنا جاہیے تھا۔''اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ ندتو نے خود دین کو سمجھاا ور نہ بھنے والوں کی پیری کی حق دوطریقوں ہی سے حاصل ہوتا ہے یا تو بندہ خور تحقیق کرے اورا گر تحقیق کا مادہ اور صلاحیت نہیں ہے تو تقلید کرے دوسروں کی بات مانے۔اس کے سوا حن حاصل نهيس موسكما أوتَقُولَ حِينَ تَرى الْعَذَابَ ياكم وه جس وقت ديم العَدَابَ عذاب كو لَوْ أَنَّ لِيُ كَارَّةً الرب شك مير عليه بولونادنيا كاطرف فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ پس ہوجاؤں میں نیکی کرنے والوں میں ہے۔سورہ سجدہ، یارہ ۲۱، آیت نمبر ١٢ مي ٢ كبير ك فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا " يستمين لوناد الهم التحقيل كرين "اورسوره مومنون آيت تمبر ٩٩-٠٠ المين بي قَالَ رَبّ ادْجعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا "أب يروردگار! مجه كووالس لوثادے تاكه ميں اجھے مل كردل-"ارشاد مو كَا أَلَهُ تَكُنُ اللِّي تُتُلَى عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ [مومنون:١٥] ' كياميرى آیات تم کویز هرنهیں سائی جاتی تھیں پس تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔'' فرمایا بکلی قَدْجَاءَ تُكُ الْیِی کیون ہیں تحقیق آنچیں تیرے یاس میری آیتیں۔قرآن تیرے پاس پہنچا،کلمہ تیرے پاس پہنچا،حق تیرے پاس پہنچا، پیغیبروں نے تبلیغ کی ،ان ك نائبين في مجمايا فك ذَبْتَ بِهَا لِن ال بدبخت توني حجمثلاديا واسْتَكْبَرْتَ اور تونے تکبر کیا کئی دفعہ بیحدیث من چکے ہو کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر بواتووه جنت مين بين جائے گا \_ تكبرس كوكتے بين؟ بَطَدُ الْحَقّ وَغِمْطُ النَّاس

www.besturdubooks.net

'' حق کو گھرادینااورلوگوں کو تقیر مجھنا۔'' تو فر مایا تونے تکبرکیا و کے نُتَ مِن انتظفر نین اور تھا تو کفر کرنے والوں میں ہے۔اب واویلا کرنے کا کیا فاکدہ؟ فر مایا و یَوْ مَالَقِیٰ ہَوَ اور قیامت والے دن اسے تاطب تری الَّذِیْنَ گذَبُوْا عَلَی اللهِ تو و یکھے گا ان لوگوں کو جھوں نے رب پر جھوٹ بولا، رب تعالی کی طرف شرک کی نبعت کی ، رب تعالی کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نبعت کی ۔ می نے عزیر مائے کو رب کا بیٹا بنایا کسی نے عزیر مائے کو اور کسی بیٹیوں کی نبعت کی ۔ می نے عزیر مائے کو رب کا بیٹا بنایا کسی نے عیسی مائے کہ اور کسی نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہا۔ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ و جُوْهُ ہُدُ مُنَّا فَرَدُونَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن الله

تو کافروں کے چہرے ساہ ہوں گے۔ فرمایا آئیس فی جَهَنَّمَ مَثْوًی لِلْمُتَکِیْرِیْنَ کیانہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ یقیناً متکبرین کا ٹھکانا دوز نے ہے۔ اللہ تعالی نے انجام ہے جمیں آگاہ فرمادیا ہے۔ وہ وفت آنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام مانو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ ماقو، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے گرقاعدے کے مطابق۔

\*\*\*

ويُنْجِي اللهُ الَّذِينَ اتَّعَوَّا بِمَفَازَتِهِ مَرْ لَا يَمَتُ هُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُّونَ ۞ اللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ عْ وَالْكَرْضِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْخَيِرُوْنَ ﴿ قُلْ أَفْغَيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُلُ أَيُّهَا الْجُهِلُّون ﴿ وَلَقَلْ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتُكُونِنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَمَا قَكُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ ۚ وَالْكَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَالتَّمُونُ مُطُولِتُ يُكِينِهِ شَبِّعَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَيَّا أَيْشُرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنَ رِفِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ ا أخرى فاذاهُمْ قِيَامُ لِينظُرُون ﴿ وَالشَّرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُولِ رُبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ﴿ غُ

 خَالِقَ كُلِّ شَيْ الله تعالى بي مر چيز كا خالق ٢ قَهُ وَعَلَي كُلِّ شَيْ قَاسِيْلٌ اوروه مرچیز کا کارساز م لَهُ مَقَالِیُدُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ای کے لیے ہیں عابیاں آسانوں کی اور زمین کی وَالَّذِیْنَ کَفَرُوٰ اور وہ لوگ جنھوں نے کفر كيا بالنتِ الله الله تعالى كي آيات كا أوليَّكَ هُمُ الْخَيْرُونَ يَهِي لُوكَ بِينَ ك غيركا تَأْمُرُونِينَ تُم مجهة عم دية بو أغيد مي عبادت كرول أَتْهَا الجُهِلُونَ احجابِلُو وَلَقَدُا وُحِيَ إِلَيْكَ اورالبت تَحْقَيْق وَى كَا كُلُ آبِ كَي طرف وَإِلَى الَّذِينَ اوران لوكول كي طرف مِنْ قَبْلِكَ جوآب سے پہلے تَ نَهِنَ أَشُرَكُتَ البِتِهَ الرَّآبِ فِي شُرك كِيا لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ البِت ضائع بوجائے گا آپ كاعمل وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِينَ اور البته ضرور بوجاو كنقصان المان والول ميس سے بالله بلكه الله تعالى بى كى فاغبد يس آپ عبادت كري و كن مِنَ الشَّكِرِينَ اور بوجاوَ شَكْرُكُرُ ارول مِي ے وَمَاقَدَرُ واللهُ اورانھوں نے قدرہیں کی اللہ تعالیٰ کی حَوَّ قَدرہ جيها كه ق عقد ركرن كا وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا اورزمين مارى وَبُضَتُه ال كَمْ عَيْ مِنْ مُوكَى يَوْمَ الْقِيْمَةِ قيامت والله والسَّمَاوْتُ اور آسان منظویت بیوینه لینے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں سیاخناہ و تَعْلَا یاک ہاس کی ذات اور بلندہ عَمَّا اَیشُر کُونَ ان ہے جن کویہ

vww.besturdubooks.net

شريك تهراتي بين وَنُفِخَ فِ الصَّوْرِ اور پھونكا جائے گا بگل ميں فَصَحِةً يُس بِهُون بوجائين ك مَنْ فِي السَّمُوبِ جُواْ سَانُول مِن بي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جوز مين مين بين إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مُروه جس كوالله على الله عَلَيْ فَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَا هُمْ قِيَامُ يَنْنَظُرُ وْنَ لِي احِيانَكُ وه كُمْ ہے ہوكر ديكھ رہے ہول كے وَ أَشُرَ قَتِ الْأَرْضُ اور چِك الشَّاكَى زمين بنُوْرِرَبَّهَا اين رب كنور كساته وَوضِعَ الْحِينَةِ اورركم جائعً كَالْب وَجِائَ عَبِالنَّبِينَ اورلايا جائے گانبيول كو وَالشَّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقُضِي بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کیا جائے گاان کے درمیان بائحقی انصاف کے ساتھ وَهُمُ لَا مُظْلَمُونَ اوران يرظم بين كياجائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ اور بورابوراديا طِے گاہرنس کو مَّاعَمِلَتُ جواس خِمْل کیا وَهُوَاعُلَمُ بِمَایَفُعَلُوْن اوروہ خوب جانتاہے جووہ کرتے ہیں۔

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالی پرجھوٹ ہولنے والوں کے چہرے سیاہ دیکھو گے قیامت والے دن راب ان کا ذکر ہے جوان کے مدمقابل ہیں جھوں نے اللہ تعالی پرجھوٹ نہیں بائدھا، نہ شرک کا، نہ اولا دکا یعنی کسی بھی قتم کا شرک نہ کما۔

رب تعالی فرماتے ہیں وَیُنَجِی اللهُ الَّذِینَ اور نجات دے گا اللہ تعالی دوزخ سے اور چروں کے سیاہ ہو نے سے اور ہر قتم کی تکلیف سے ان لوگوں کو

اتَّقَوُ ابِهَ فَازَيتِهِ مُ جُوجِ كَفُروشرك سان كى كامياني كى جله ميں \_اوروہ جنت ہے\_ مفازه ظرف کاصیخه بھی بن سکتا ہے۔ پھر معنی ہوگا کامیابی کی جگہ اور مصدر میمی بھی بن سکتا ہے تو پھر معنی ہوگا کامیابی کے ساتھ لیعنی اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے گا کیا يَمَسُّهُ هُوَ السَّوْءِ فَهِ مِنْهِ مِنْ يَنْجِي ان كوكسى قتم كى كوئى تكليف نه بدنى ، نه ذہنى وَلَا هُمَّهُ يَحْهَ نَهُ نَ اورنه وعملين مول محيمشركول اور كافرول كي طرح جبيها كهل كي آيات ميں یڑھ چکے ہو کہ کا فرنفس اپنی کوتا ہی ہر افسوس کرے گا۔ان کو کوئی غم نہیں ہو گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے ساتھ ایمان لائے ، کفروشرک سے بیچے ، بُرے کا موں سے پر ہیز کیا۔ان کوغم کھانے کی ضرورت ہی ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے اللہ کھالی گل شَيْءِ الله تعالى بى مرچيز كا خالق ہے قَهُوعَلَى كُلِّ شَعْنِ وَسِينِكُ وَكِيل كامعنى ہے کارساز، کام بنانے والا معنی ہوگا اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔کارساز ، حاجت روا، مشكل كشا، فريادرس، دست كيرصرف الله تعالى ب لَهْ مَقَالِينَدُ السَّهُ وَ وَالْأَرْضِ مقالید کامفرد مقلید مجی آتا ہاور مقلاد مجی آتا ہے۔دونوں کامعنی جانی ہے۔ تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جا بیاں آسانوں کی اور زمین گی۔ باختیار وہی ہوتا ہے جس کے پاس مکان ، دوکان اور کار خانے کی جانی ہوتی ہے جب جاہے کھولے اور جب جاہے بند کرے۔مطلب یہ ہوگا کہ آسانوں اور زمین کے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس میں خالق بھی وہی ہے ،رازق بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں خدائی اختیارات خدا کے سوائسی کے پاس نہیں ہیں وَالَّذِيْنِ كَفَرٌ وَابِالنِّتِ اللَّهِ اوروه لوك جنهون نے كفركيا اللّٰه تعالى كي آيتوں كے ساتھ أُولَمِكَ هُمُ الْخُسِرُ وْنَ كَبِي بِدِ بَحْت نقصان الله الله على -رب تعالى يرايمان نہیں لائیں گے اس کو وحدہ لاشریک نہیں سمجھیں گے تو اس کا پچھنہیں بگڑ سے گلہ نقضان انسان اور جنات کا اینا ہے۔

مشرکوں کا ایک نمائندہ دفد آنخضرت مالی کے پاس آیاجس میں ہر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک تھا۔ کہنے لگے کہ جب سے آب مَالْقِیْنَ نے لاالدالا الله کی رث لگائی ہے تب سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور آپس کی لڑائی اور مارکٹائی شروع ہوئی ہے۔ تھے وں میں لڑائی ،محلوں میں لڑائی ، بازاروں میں لڑائی ، ہم صلح صفائی کے لیے آپ کے یاس آئے ہیں وقت سلم صفائی کے ساتھ یاس ہونا جا سے لڑائی جھٹرے سے پچھنہیں بنا۔ للندااس طرح ہونا جا ہے کہ ہم آپ کے رب کی ان عار ی اور آپ ہمارے معبودوں ،لات ،منات ،عزی کی پیجا کریں ۔ سلح صفائی کے ساتھ وقت یاس کریں ۔ ریاپیش کش انھوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا علی اے بی کریم مان کے ا آپ ان سے کہدیں اَفَغَیْرَ اللهِ مَنَامُرُ وَنِی آغبد کیاتم مجھے محم دیتے ہواللہ تعالی کے غیری میں عبادت كرول أَيْعَا الْمَبْعِلُونَ اعجابلو! اعجابلوتم مجصے غير الله كى عبادت كرنے كا عَم ديت مِو وَلَقَدْ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ الْمِرْآبِ کی طرف بھی وحی کی گئی اور ان پیغیبروں کی طرف بھی جوآ پ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بهي وي كي تناوي كي تي البين أمَّر حُتَ لَيَخْبَطَنَ عَمَلُك البعد أكرآب ن شرك كيا توضائع موجائے كا آپ كاعمل وَلَتَكُوْ نَنَّ مِنَ الْخُيرِيْنَ اور البعة ضرور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔شرک فلیج اور بُری چیز ہے پیغمبر سے تو سرز د ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ ہے کہ بالفرض والمحال آپ سے بھی صا در ہو جائے تو آپ کے ا عمال بھی ا کارت ہوجا کمیں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ فرض کرو کہ پیغمبر

سے شرک ہوجائے تو اس کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کرے اور اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور یہ بات میں کی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّيْنَ کی ایک نیکی ساری امت کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے کین شرک آنی کری چیز ہے کہ بالفرض آپ مَنْ اللَّهِ بھی کریں تو آپ مَنْ اللّٰ کے اعمال ضائع ہو جا کیں گے یا قی کسی کی کیا حیثیت ہے؟

میں نے ایک مثال عَرض کی تھی مثلاً دودھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ایک بڑامٹکا دورہ کا بھر رومُن دومُن کا۔اس صاف ستھرے دورہ میں اینے ہی بیج کے پیٹاب کے چندقطرے را جا کیں تو کوئی دیانت دار،صاحب فطرت آدمی اس کو استعال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بد دیانت کی بات نہیں۔ بددیانت تو مردہ چانوروں کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔ کتے بلی بھی کھلا دیتے ہیں۔کوئی دیانت والا آ دمی ینہیں کے گا کہ چلو جی!اس میں کوئی گدھے گھوڑے کا پبیثاب تونہیں ہےا ہے لخت جگر کے بیٹاب کے چندقطرے اس میں بڑے ہیں میں اس کو استعال کرلوں۔ تو جس طرح خالص دودہ میں چندقطرے پڑنے سے سارا دودھ بے کارہو گیاای طرح اعمال میں اگر شرک آگیا تو سب اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے ۔قرآن یاک میں پچیس پیمبروں کے نام آئے ہیں۔ساتویں یارے کے سولھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ يغيرول كام اورباقيول كالجمالي ذكركيا ومن ابائهم ودرييهم واحوانهم ال ك بعد فرمايا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ " اورا كرية يَغْمِر بَعَي شرك كرتے تو ان كے عمل بھى ا كارت اور ضائع ہو جاتے \_''للبذامشرك كا كوئى عمل قبول نہيں ے۔اس کیے مشرک کے چھے نماز جائز نہیں ہے جب اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہے تو

دوسروں کی کیا ہوگ ۔ سرحداور بلوچتان کے علاقے میں بدعات کافی ہیں گران کے مولویوں کی اکثریت کے عقا کد کفرشرک والے نہیں ہیں صرف بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پنجاب میں جتنے بریلوی مولوی ہیں ان کے عقا کدہی بدل گئے ہیں ان کے پیچے نماز نہیں پڑھنی ۔ اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیخنے کے لیے بریلوی امام کے پیچے نماز پڑھوئی ۔ اگر کسی مقام پرتم پھنس گئے ہواور فتنے سے بیخنے کے لیے بریلوی امام کے پیچے نماز پڑھوئی ہو گی ہوں کہ اس کے پیچے نماز پڑھوٹو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی پیچے نماز پڑھویا جس کے کپڑے بلید ہیں اس کے پیچے پڑھوٹو نماز نہیں ہوگی کیوں کہ اس کی اپنینیں ہوئی۔ یہوئی عداوت کی بات نہیں ہے بیصرف تماری خیرخواہی کی بات ہے کہ مشرک امام کا اپناعمل باطل ہے تو مقتدی کی نماز بھی باطل ہے۔ اگر پڑھی ہے تو لوٹا لینا۔

توفر مایا اگرآپ نے بھی شرک کیا تو البتہ آپ کا عمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول کے بل الله قاغبند بلکہ آپ الله تعالیٰ بی کی عبادت کریں۔ یہ آپ کو کہتے ہیں اوروں کی بھی عبادت کرو آپ نے صرف الله تعالیٰ کی عبادت کرئی ہے و گئی قرب الله تحرین اور ہوجا و شکر گراروں میں سے۔ اس پر کہ عبادت کرئی ہے و گئی قرب الله تحرین الله تعالیٰ نے آپ کوئی کی سے جاس پر کہ متاقد کر والله آخی قذر ہو اور ان مشرکوں نے الله تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ جی تھا قدر کرنے کا۔ ان سے بوچھو آسان کس نے بنائے ؟ زمین کس نے بنائی ؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمیں کس نے بیدا کیا ؟ ہمیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمیں کس نے بیدا کیا ؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ چا ند ، سورج ، ستاروں کو کس نے بیدا کیا ؟ شمیں کس نے دیں ؟ کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا در دکون دور کان اور دل کس نے دیا ؟ تو کہیں گے الله تعالیٰ نے ۔ پھر جب بوچھو کہ سرکا در دکون دور

کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دولے شاہ کرتا ہے ، علی جوری کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے ، فلال کرتا ہے۔ اوظالمو! ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مان کریہ چھوٹی چیوٹی چیزیں اوروں کے سپر دکرتے ہوتم نے رب تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کاحق تھا۔

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تورب تعالی ہے ما تکو۔ الله تعالى فرمات بي وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ اور زمين سارى اس كي منهى ميس بوگي يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَيامت والله والسَّمُوتُ مَظُويُّكَ بِيَمِيْنِهِ اورسار \_ آسان لینے ہوئے ہول گے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں آسان ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی۔ جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہیں۔اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن سے ثابت ہیں۔ یہودیوں نے کہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑ دیئے گئے ہیں۔فرمایا غُہا ۔ أَ اللہ آیدیہ م وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا " یہودیوں کے ہاتھ جکر دیئے اوران پرلعنت کی گئی ہےاس وجه ع جوانهول في كها بكل يك لا مُ مَنْسُوطَتن يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [المائده: ١٣]" بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں وہ خرج کرتا ہے جس طرح جا ہے۔''اورسورہ ص آیت نمبر ۵۵ پاره ۲۳ میں ب مامنعک آن تسخد لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَی "اے ابلیس! تجھے کس چیز نے روکا اس بات ہے کہ تو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں باتھوں سے بنایا۔' تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو قرآن سے ثابت ہیں آگے ہم نہیں جانتے كدوه كيسے بيں؟ كسى شے كے ساتھ تشبيه بھى نبيس دے سكتے كيونكداس كافر مان ہے كہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِ شُورِي ١١ ] " نبيل إلى الله تعالى كمثل كوئى شے ـ" الله تعالى ك باتھ بھی ہیں ،اللہ تعالیٰ دیکھا بھی ہے،سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس يبي كبيل كي جواس كي شان كے لائق بيل سُبْهُ خَنَهُ وَتَعْلَى بِاكْ بِرب تعالى كى

ذات اور بلند ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ ان چيزوں ہے جن كويرب تعالىٰ كاشر يك بناتے ہيں۔ اس كاكوئي شريك نہيں ہے وَنُفِحَ فِي الصَّورِ اور پھونكا جائے گاصور۔ اس كونخ في الصَّفو ِ اول كہتے ہيں۔ جب سارى د نيا فنا ہوجائے گی فَصَحِقَ مَنْ فِي السَّمَٰوٰ بَوْمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰ بَوْمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰ بَوْمَ مَن فِي السَّمٰوٰ بَيْن مِيں سب الارْضِ پي بهوش ہوجا كيں گے جو ہيں آسانوں ميں اور جو ہيں زمين ميں سب بهوش ہوجا كيں گے اللَّهُ مَن شَآ عَاللَٰهُ مَروه جس كوالله چاہے۔ تو مَن شَآ عَاللّٰهُ مِين بَغِير ہيں، فرشتے ہيں، شہداء ہيں، حوريں اور ولدان جنت ہيں۔ مگر پھر ايك وقت ايسا ميں پغير ہيں، فرشتے ہيں، شہداء ہيں، حوريں اور ولدان جنت ہيں۔ مگر پھر ايک وقت ايسا آئے گا كہ فرشتوں پر بھی موت طارى ہوگی ۔ كوئى جان دار چيز باقی نہيں رہے گی وَيَبْقی وَجُهُ وَيُفَى ذُوْ اللّٰ حَلَالِ وَ الْاِئْحَ وَ اَسْ وَالْمُنْ اَ اَور باقی رہے گی تیرے رہ کی اور جو بندگی اور عزت والی ہے۔'

پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد تخد ثانیہ ہوگا گھ قَدِیْفِ کُون کیس فی پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ فیا ذَاهُ فَدِیَا اُون کُون کیس اِپ پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ بگل میں پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑے ہوکر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب دوسری مرتبہ بگل میں پھونکا جائے گا تو جہال کہیں بھی کوئی ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا۔ قبروں میں ہیں وہ نکل آئیں گے، پرندوں نے کھالیا ہے ان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، مجھلیاں ہڑ پ کر گئیں وہاں سے نکل آئیں گے، آگ میں جان کے پیٹوں سے نکل آئیں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے تا خضرت میں ہے سارے اٹھ کھڑے دور کھی رہے ہوں گے کیا ہور ہا ہے؟ آخضرت میں ہے نے فر مایا کہ جب اسرافیل مائیے بگل پھونکیں گے تو سب سے پہلے میری قبرمبارک کھولی جائے گی۔ میرے بعد ابو بکر عمر میں جہاں جہاں بھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے میں ہوں گے واشی قب الاکھی مردے ہیں سارے اٹھ کھڑے دیئے واشی قب الاکھی کی دیمین اپنے رب کے نور مول گے واشی قب الاکھی کی دیمین اپنے رب کے نور مول گے واشی قب الاکھی کی دیمین اپنے رب کے نور میک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور میک اٹھے گی ذمین اپنے رب کے نور میک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور میک اٹھے گی ذمین اپنے رب کے نور

ے۔رب تعالیٰ کے نور کی بخلی ہوگی سارامیدان محشر نور ہی نور ہوگالیکن کا فراس ہے محروم ہوں گے۔

مومن جب الله تعالى كى عدالت مين جائيل ك يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِيهُمْ وبايتمانيهم [سورة حديد] "ان كانوران كسامن اوردائيس طرف موكاء" كافرول منافقوں کے لیے کوئی روشی نہیں ہوگی۔ وہ مومنوں کو آوازیں دیں سے کہیں گے أنْ ظُرُونَا نَقْتَبسُ مِنْ نُود كُمْ "جارااتظاركروجم بهي روشي حاصل كرلين تهاري روشي ت قِيْلَ ارْجعُوا وَراء كُمْ فَالْتَهِسُوا نُورًا [سورة الحديد]" كهاجائ كالوث جاو پیچھے پس تلاش کروروشنی ۔'' مرادیہ ہوگی کہ بینورتو ہم دنیا سے لائے ہیں وہاں سے جاکر لاوَ فَحُدُو كَروى جَائِمَةُ مِسُوْد لَه بَابِ " يَسْ كَمْرِي كروى جائے گی ال كے ورميان دیوار'' اس کا دروازہ ہوگا کافراس طرف رہ جائیں گےمومن اس طرف رہ جائیں گے وَوَضِعَ الْحِيْبُ اورركمي جائے گی كتاب - ان كا نامه اعمال برايك كسامن و جِائَءَ بِالنَّبِينَ اور لا يا جائے گانبيول كو وَالشُّهَدَآءِ اور گوامول كو وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور فيصله كياجائ كاان كه درميان انصاف كساته وَهُدُلا يُظْلَمُونَ اوران برطلم نہیں کیا جائے گا۔

انبیائے کرام عابی ہی آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی اللہ تعالی کے دربار میں بیشی ہوگی۔ مثل : اللہ تعالی نوح عابیہ کور مائیں گے ہیں گے ہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ نوح عابیہ کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ نوح عابیہ کہیں گے اے پروردگار! میں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا؟"نوح عابیہ توم سے پوچھا جائے گا تو وہ کے گی یا اللہ! آپ کا پیغام پہنچایا مگرمیری قوم نے مانانہیں۔ قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ کے گی یا اللہ! نوح عابیہ نے کہیں گا وہ پیش کریں۔ نوح عالیہ کہیں گے کہ

\*\*\*

## وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ إِلَى

جَهَنَّمُ زُمُرًا حَتَّى إِذَا حَاءُ وَهَا فَتِعَتْ آبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهُا ٱلدِّيَاتِكُوْرُسُكُ مِنْكُوْ يَتْلُونَ عَلَيْكُوْ الْبِ رَسِّكُوْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا فالوابلي ولكن حقت كله الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ قِيلَ ادْخُلُوۤ ٓ اَبُوابِ جَعَثُمُ خِلِدُنِيَ فِيهُا فَيِكُسُ مَثُوى الْمُتَكَلِّرِيْنَ وسِيقَ الَّذِيْنَ اتَّعَوْا رَبِّهُمْ الى الْجِنَّةِ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جِنَّا وُفِهَا وَفَتِعَتْ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلْدِينَ وَقَالُوا الحبذك يتلح الكني صكاقنا وغكاة وأؤرثنا الأرض نتكوأ صَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَتُكَأَةً فَنِعُمَ آجُرُ الْعِيدِينَ ﴿ وَتَرَى الْمُلَيِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَيْ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْعَقِ وَقِيلَ الْحَبْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا إِلَّهُ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴾

وَسِيْقَ اور چلائے جائیں گے الَّذِینَ کَفَرُ وَا وہ لوگ جوکا فریں اللہ جَھَنَّمَ جَہٰم کی طرف زُمَرًا گروہ درگروہ حَثَی یہاں تک کہ اِذَا جَامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فَیحَتُ اَبُوَابُهَا کھولے جامِوْهَا جب آئیں گےوہ دوز نے کے قریب فیحتُ اَبُوَابُهَا کھولے جائیں گے اس کے دروازے وَقَالَ لَهُمُ اور کہیں گے ان کو خَزَنَتُهَا اس کے چوکیدار اَلَهُ مِنْ اُسْتُ مِنْ کُمُهُ کیانیس آئے تھے تہارے پاس اس کے چوکیدار اَلَهُ مِنْ اَسْتُ مِنْ کُمُهُ کیانیس آئے تھے تہارے پاس

رسول تم میں سے پَتْلُوْنَ عَلَيْكُ وْ جوتلاوت كرتے تقيم پر اليتِرَبِّكُمْ تمهارے رب کی آیتی ویندرونگے اور ڈراتے تھے کمہیں لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا تَهُارِ الله وَان كَى مَلاقات سِي قَالُوا وه كَهِيل كَي بَلَى كيول ببيل آئے تھ وَلْكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لَيَكُن لازم بو چكاكلمه عذاب كا عَلَى الْسُحْفِرِينَ الْكَارِكُرِ فِيلَ كَهَا جَا حَكَا ادْخُلُوٓ ا واقل ہوجاو اَبُوَابَ جَهَنَّمَ جَهُم كے دروازول سے خلدينَ فِيْهَا مِيشْدر مُوكَّال مِنْ فَبِنُس مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ لِي رُاحِ مُكَانَا تكبركرنے والول كا وَسِيْقَ اور جلائے جائيں گے الَّذِيْنَ التَّقَوٰ وہ لوگ جوڈرتے رہ رَبُّهُمُ این ربسے اِلک الْجَنَّةِ جنت کی طرف زُمَرًا كُروه وركروه حَتَّى يهال تككم إذَاجَآءُوْهَا جبآجانين مع جنت كقريب وَفَيْحَتْ أَبُو ابْهَا الله حال مين كه كط مول كال کے دروازے وَقَالَ لَهُ مُ خَزَّنَتُهَا اور کہیں گے ان کواس کے چوکیدار سَلْعُ عَلَيْكُمْ سَلَامَى مُوتُم يِر طِنْ تُمُ مَارك مُوتُم كُو فَادْخُلُو هَا يُل داخل ہوجاؤاس میں خلدین ہمیشہرہےوالے وَقَالُوا اوروہ لہیں گے الْحَمْدُينُهِ تَمَامِ تَعْرِيقِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَے لِي الَّذِي وهذات صَدَقَنَا وَعُدَهُ جس في المار ما ته الناوعده وَأَوْرَثَا الْأَرْضَ اور بمين وارث بنايا زمين كا نَتَبَوَّأُ مِرسَ الْجَنَّةِ بِمُ صُكانًا بناتے بين جنت ميں حَيْثُ نَشَآءِ

جہال ہم چاہیں فَنِعْ مَا آجُرُ الْعٰمِلِیٰنَ کیں کیا اچھاہے اجر ممل کرنے والوں
کا وَتَرَی الْمَلَہِ کَةَ اور آپ دی کھیں گے فرشتوں کو کے آفین مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ کھیرنے والے ہول گے عرش کے اردگرد یُسَیِّ مُوْنَ بِحَدْرَ بِیهِ مُونَ بِعَانِ مِن وَقَضِی بَیْنَهُ مُونَ اور فیملہ کردیا
جائے گاان کے ورمیان بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گاان کے ورمیان بِالْحَقِّ حَق کے ساتھ وَقِیْلَ اور کہا جائے گاان کے ورمیان بِالْحَقِی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا الْحَمْدُ لِلٰهِ وَرَبِّ الْعُلْمِیْنَ مَامِ تَعْرِیْسِ الله تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا یا لئے والا ہے۔

## ميدان حشر كامنظر:

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا کہ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گاتو جہاں کہیں بھی ہوں سب کے سب نکل پڑیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کا منظر اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، نیکوں کوا عمال نامددا میں ہاتھ میں ملے گا اور ہُروں کو ہائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا۔ مومنوں پرکوئی گھراہٹ نہیں ہوگا گی گذیٹ ڈنھ م الْفَذَءُ الْاحْبَدُ السورة الانبیاء]" ان پرکوئی رعب اور ڈرنہیں ہوگا ہے گنا ہوں کا۔" ہاں! اللہ تعالیٰ کی کہریائی کا رعب ہوگا بخلاف مجرموں کے کہ ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں کے دل بدن کا نہ رہ ہوں گی سمارا منظر سامنے ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وسینق ۔ واو عاطفہ ہاور سینق ساق یکو قی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ پھر جب عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا وسینق ۔ واو عاطفہ ہاور سینق ساق یکو قی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہوگا۔ تھی سے کی وزن پر،اور چلائے جائیں گے الّذِینَ کَفَرُ قَ وہ لوگ جوکا فر ہیں اِلی جَمَامَ مَارُدہ وہ جَہُم کی طرف گروہ در جَمَامَ کی طرف گروہ در

گروہ۔ یہود یوں کاعلیحدہ گروہ، عیسائیوں کاعلیحدہ گروہ، ہندووں کاعلیحدہ گروہ، بدھمت
کاعلیحدہ گروہ، سکھوں کاعلیحدہ گردہ، مشرکوں کاعلیحدہ گروہ، زانیوں کاعلیحدہ اور شرابیوں کاعلیحدہ گروہ ہوگا ﷺ اِذَا بِحَامِیْ فَعَلَی اِللّٰ کہ جب جہم کے پاس پہنچیں گے فیز حت اُبُوائیا کھولے جائیں گے دروازے اس کے۔ یونکہ جہم تو مجرموں کے لیے جیل ہوائی انہوں کا دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب مجرم دروازے کیاں پہنچیں۔ اندرکرنے کے بعد پھر دروازے بند کرد ہے جاتے ہیں وَقَالَ لَهُ مُوَنِّنَهُا ۔ خَسْزَنَةُ اللّٰ ہُورہ اِن ، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو دربان ، چوکیدار۔ سورہ در پرائی سرم دروان کی ہمعنی دربان ، چوکیدار۔ اور کہیں گے ان کو دربان ، چوکیدار۔ سورہ در پرائیس فرشتے ہیں وَان کا انجازی مالک علیہ اِن سیم فرشتے ہیں اوران کا انجازی مالک علیہ ہے۔

وہ دربان کہیں گے اکم یا آیے کو رُسُلُ قِنے کے کیا کہیں آئے سے تہارے

پاس رسول تم میں سے یَسُلُور کے کَلَیْ کے دایا ہے اللہ اللہ کے اللہ اللہ تعالی کے احکام سانے والے پیغیر کیا تمہارے پاس نہیں آئے و کینے کو نکھ دیا تھے دائلہ کے احکام سانے والے پیغیر کیا تمہارے پاس نہیں آئے و کینے دیا تھے تھے دیا ہوگا ، اللہ تعالی کی عدالت کے گئی مرب سے کیا تیغیروں نے تمہیں نہیں بتالیا کہ قیا مت قائم ہوگا ، اللہ تعالی کی عدالت کے گئی مرب تعالی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی ، نیکی بدی کا سوال ہوگا ۔ کیا تیغیروں نے نہیں بیغیر ترب تعالی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی ، نیکی بدی کا سوال ہوگا ۔ کیا تیغیروں نے نہیں پیغیر آئے ہوگا تا ہوگا ۔ کیا تیغیروں نے نہیں پیغیر آئے ہوگا تا کے احکام سائے سے والے ن حقات کیا تھی آئے کیا تھی الکہ داکام سائے سے والے ن حقات کیا تھی تا کہ کوئی ہے نہ دا تکار کیا عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ عذاب میں بھی تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ کے کہ کوئی ہے نہ کے کہ کے کہ کی کوئی ہے نہ کے کہ کے کہ کہ کوئی ہے نہ کہ کوئی ہے نہ کہ کی کے کہ کوئی ہے نہ کے کہ کوئی ہے نہ کہ کے کہ کوئی ہے تا کہ کوئی ہے نہ کہ کے کہ کی کی کوئی ہے تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ کی کوئی ہے تا کہ کوئی ہے نہ کے کہ کوئی ہے تا کہ کوئی ہے کہ کی کی کوئی ہے تا کہ کوئی ہے تا کہ کوئی ہے کہ کے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کے کہ کوئی ہے کہ کی کی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ

ہمیں ان کی بات ہمین آتی۔ پھر چنی ہوئی اور اشراف قوم میں ہے آئے تا کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ریکی لوگ ہمیں کیا سمجھا کمیں گے۔ پھر سی پنجبر میں ظاہری اور باطنی عیب نہیں تھا نہ کوئی اندھا پنجبر ہوا ہے نہ کا نانہ بھینگا نہ نگڑ انتھتھا (زبان رکنے والا)، تا کہ لوگوں کوخواہ مخواہ شوشے چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو کا فر ہے ، منکر ہے۔

تو کہیں گے پخمرتو آئے تھے لیکن ہم نے مانائیں قیل کہاجائے گا اذخاتو آئو اب جَفَلَة داخلو آئو اب جَفَلَة داخلو آئو اب جَفَلَة داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے فوراً بیتمہارے لیے کھلے ہیں۔ عذاب کی طرف خوثی سے کون جاتا ہے؟ دنیا کی معمولی سزا برداشت کرنے کے لیے کوئی تیارئیس ہے۔ فرضتے ان کود ھے ماریں گے یہو م یکرغون اِلَی نَادِ جَھَنَّم دَعًا [سورة طور]" جس دن دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی ہوں گے فیو تھ کہ بالنّدو اور ق کے اللّہ فیکا نے اس کی طرف دھکیلا جانا۔" پھرا سے مجم بھی ہوں گے فیو تھ کہ بالنّدو اور ق کی اللّہ فیک اور کے اللّہ فیک اور کے اللّہ فیک اور کے بین ایسے اٹھا کرفر شتے دوز خ میں پھینکیس گے نے لائوں ہے۔ " جیسے دنبوں کو قصائی گراتے ہیں ایسے اٹھا کرفر شتے دوز خ میں داخل کردیا گیا اس کو بھی کیا فیلیدین ق فیل کردیا گیا اس کو بھی کیا تھی تھی سے بیس ہوگا فیلِنس کو گھر ایا اس کا متجہ تمہارے سامنے ہے اس کا مزا کا د دنیا میں تکبر کیا حق اللہ مال مومنوں کے متعلق میں لو۔

#### مومنين كأحال:

فرمایا وَسِنْقَ الَّذِیْنِ الْقَوْلِ اور جلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے رَبَّھُ مَر اپنے رب ہے۔ دنیامیں جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف تھا جن کو چلایا

جائے گا اِنک الْجَنَّةِ أُمَرًا جنت كى طرف كروه دركروه \_مجابدوں كاكروه عليحده موگا، كثرت سے نماز يرصنے والوں كا كروہ عليحدہ ہوگا ،كثرت سے روزے ركھنے والوں كا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے صدقہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کثرت سے توبہ کرنے والوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ باب التوبہ الگ ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے۔ بروے آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو درواز وں سے باہر ہی نظرآ رہی ہوں گی حَتِی إِذَا کِيامِ وَهَا يَهِال لَك كه جب وه يَهِنيس كے جنت کے قریب و فیتحت آبو ابھا اس حال میں کہ کھلے ہوں گے دروازے جنت کے۔ جنت کی مثال مہمان خانے کی ہے۔ جب کوئی برامہمان آتا ہے تواس کے لیے دروازے پہلے سے سجائے جاتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جہنم کی مثال جیل کی ہےجیل کے دروازے بندہوتے ہیں۔ مجرموں کواندر داخل کرنے کے لیے کھلتے ہیں بھر بند کر دیئے جاتے ہیں۔تو مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے وَقَالَ لَهُ مُهِذَ نَتُهَا اور كهيل كان كوجنت كه دربان اور چوكيدار سَلْمُ عَلَيْكُمْ سلام ہوتم براہے جنت میں داخل ہونے والور برای عقیدت اور محبت کے ساتھ فرشتے ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے ہطئے تُھے خوش رہو، جی آیاں نوں ،خوش آ مدید،مبارک ہوتمہیں جنت میں آنے والو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی کی روح بدن سے نکالی جاتی ہے تو جنت کے فرشے اس کے لیے جنت کا کفن اور خوشہو کیں لے کرآتے ہیں۔ جنت کے کیڑوں میں لیبیٹ کراو پر لے جاتے ہیں۔ آسان کے درواز حقریب ہوتے ہیں۔ موسن کے ایمان اور مل صالح کی خوشبواو پر چڑھتی ہے تو ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ

اس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ تو ہر در دازے دالے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیروح ہمارے دروازے سے داخل ہو کرعلمیین تک جائے ۔ کیا خوش متی ہے۔ اور جب الْأَبْــــوَّابُ [اعراف: ۲۰۰۰]" نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسان کے دروازے۔' فرشتے کہتے ہیں اس کو دفع کرویہ بدروح کہاں سے لے آئے ہو؟ وہاں ہے اس کو پھینک کرسانویں زمین کے نیچے مقام ہے جین وہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت کے دربان خوش آمدید کہیں گے ، مبارک دیں گے حکم ہوگا فَادْ خُلُوْ هَا خُلِدِیْنَ لِیسَمّ داخل ہوجاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے والے۔ جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ۔ در داز ول سے باہر فرشتے سلام کریں گے اور اندر حوریں اور غلمان انتظار میں ہوں گے وہ سلام کریں گے ۔جنتی ایک دوسرے کوملیں گےتو سلام کریں گے ۔ اللہ تعالى كى طرف عي كل سلم آئ الله قولًا مِّن رَّب رَّحِيْم [سورة يلين] "جنت کے نامول میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے، سلامتی کا گھر۔کوئی بے ہودہ بات اور گناہ جنت مِن بَين موكا لا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلا تَأْثِيمًا [سورة الواقع]" نبيس نين کے اس میں کوئی بے ہودہ بات اور گناہ کی بات۔ '' نہ وہان کسی کی غیبت ہوگی اور نہ دل آزاری کی بات ہوگی ایک دوسرے کےخلاف کسی کے دل میں پُر اجذبہ نہیں ہوگا۔سورۃ حَجِراً يت نمبر ٢٨ إياره ١٣ المي ب وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودهِمْ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا عَلَى سُرُد مُتَقبلِينَ "اورجم نكالليس كے جوان كے سينے ميں ہوگا كھوٹ اس حال ميں كهوه بھائی بھائی ہوں گے۔' تختول پر بیٹے ہوئے آسنے سامنے وَقَالُوا اور کہیں گے الْحَمْدُ كِينُهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وه رب جس في اينا وعدہ سپاکر دکھایا۔ رب تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے عمل صالح کرو گے میرے پیغیبروں کی اطاعت کرو گے میرے احکامات کو تعلیم کرو گے تو میں تہہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالی نے وعدہ بورا کر دیا ہے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے وَاوْرَشَنَا کُروں گا۔ اللہ تعالی نے وعدہ بورا کر دیا ہے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے وَاوْرَشَنَا اللہُ وَصَلَّى اور ہمیں اس سرز مین کا دارث بنایا ہے نَتَبَدَوَ اُ مِنَا الْجَدَّ اِحَدُنْ اَنَّمَا اَحْ ہُمَا کُونَ عَلَی اللہُ مِنْ اللَّهُ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ وَصَلَّى اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک جنتی کے گاا ہے پروردگار! میں یہاں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے اے میرے بندے! تجھے بغیر محنت کے سارا پھی نہیں ٹل رہا؟ وہ کیے گاا ہے پروردگار! سب پھول رہا ہے مگر میری چاہت ہے۔ آخضرت مَن کُلِی نے فر مایا کہ رب تعالی اجازت دیں گے وہ کھڑے کھڑے جنت کی زمین میں دانے بھینے گااس کے سامنے فصل اُگے گی، کچے گی اور کٹ جائے گی۔ پھراس کے سامنے بھریاں گڈیاں (گھے) بن جائے گیں امثال العبال پہاڑوں کی مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا آخر الغیلین پس کیاا چھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا آخر الغیلین پس کیاا چھا ہے اجر مثل ۔ ایک منٹ میں سب پچھ ہوجائے گا فینا مدا آخر الغیلین پس کیاا چھا ہے اجر مثل کرنے والوں کا۔ جنت محنت کے ساتھ ملے گی ایمان اور ممل صالح کے ساتھ ملے گی ۔ بندہ از ل سے نہنتی ہے نہ دوزخی۔

معمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے ۔ بیہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

فرشتول کی تہتے ہے سبحان اللّٰه و بحدہ سبحان اللّٰه العظیم ۔ صدیث یاک میں آتا ہے جو آدمی یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتار ہے گا اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ گرجم بڑے جلد بازی دود فعہ پڑھنے کے بعدد کیھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے کہ ہیں تجر بہ کرو پڑھتے رہوان شاء اللّٰہ العزیز رزق کا دروازہ کھلے گا تُسردُدَقُ البَهَائِم ''ای کلے کی برکت ہے جانوروں کورزق دیا جاتا ہے۔''انسانوں اور جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضے بینہ میڈیان خیق اوران کے درمیان فیصلہ ہو جنات کی روزی فراخ ہوتی ہے وقیضے بینہ میٹوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا جائے گاحق کے ساتھ۔ انسانوں کے درمیان ، جنوں کے درمیان ۔ دودھ کا دودھ پانی کا یانی ہوجائے گا۔

آئے دنیابددیانتی کے ساتھ بھری ہوئی ہے لیکن دیانت دار بھی ہیں۔عدالتیں اپنی صوابد پد کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں گر فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ بے شار واقعات ہیں کہ دیانت دار بچے ہوتے ہیں دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں گر غلطی لگ جاتی ہے۔ وہاں کوئی غلطی اور مغالطہ بیں ہوگا حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا وَقِیْلَ اور کہا جائے گاہر

طرف سے صدائیں بلندہوں گی الْحَدُدُلِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ مِنَام تَعْرَيْفِيلِ الله تَعَالَى كے الله عَلَيْ الله تَعَالَى كے ليے ہیں جوتمام جہانوں كا پالنے والا ہے۔

\*\*\*



بنه الله الخمالة عرب

**名义并 电子字代码 东文法由 化二的 医韦文洛** 

تفسير

(مکمل)

جلد الم

• : . **3** 

# 

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الْعَذِيْزِ الْعَلِيْمِ فَافِهِ حَرَّفَ الْكُولِيُ الْكُولِيَّ الْكُولُولُ اللَّهِ الْعَوْلِيُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نُوْج وَالْكُفْرَابُ مِنْ بَعْدِ هِذْ وَهَدَّتُ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُدُوهُ وَهَدَّ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِياخُدُ وَهُدَّ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُدُ وَهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِعِ الْحَقِّ فَأَخْذُ تَهُمُ الْمِي لِيَاخُدُ وَهُ وَكِلَا الْمُحَلِّ فِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّ فَالْمُولِمِي الْمُعَلِّ فَالْمُولِمِي الْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فِي اللّهُ الْمُعَلِّقِ فَي الْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فَالْمُعَلِّ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُعُلِّ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا مُعَلّمُ فَاللّهُ فَلْ لِيلّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا مُعْلِقًا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا مُعْلِقًا فَاللّهُ فِي فَاللّهُ فَ

فَكَيْعِتَ كَانَ عِفَابِ ﴿ وَكُنْ اللَّهَ حَقَّتَ كَلِمُتُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوْ النَّهُ مُ اصلِ التَّارِةَ

ہے متایجادِل نہیں جھر اکرتے فِ ایتادللهِ الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں اِلَّالَّذِیْنَ کَفَرُوا مُروه لوگ جو کا فربی فَلَایَغُرُرُكَ کی نه دهو کے میں ڈالے آپ کو تَقَلَّبُهُ فُوفِ الْبِلَادِ ان کا چلنا پھرنا شہروں میں كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ جَمُلًا إِن سے يہلے قُوْمُ نُوْجِ نُوح كَ قُوم نَ قَ الأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اوربهت عاربهول فان كابعد وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ اوراراده كيابرامت في برَسُولِهمُ اليّ رسول كيارك مين لِيَاخُذُوهُ تَاكِمَال كُورُفَار كُرلِين وَجُدَنُوْ الْإِلْبَاطِيلِ اورجُهُرُ اكيا انہوں نے باطل کے ہتھیار لے کر لیڈ جِضُوابِ اِلْحَقَّ تاکہ پھلادی اس باطل کے ذریعے فل کو فاکھ ڈیھٹ کیل میں نے پکڑاان کو فکیف کان عِقَابِ يُسْ سُ طُرح تَقَى مِيرى سزا وَكَذَلِكَ اوراى طرح حَقَتُ كلِمَتُ رَبِّكَ ثابت مواآب كرب كافيعلم عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ وَا ال لوگوں يرجنهوں نے كفركيا أَنَّهُمُ أَصْعُبُ النَّار بِ شك وہ دوزخ والے

# مردِمومن کی حق گوئی:

اس سورت کا نام مومن ہے۔ یہ مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی اس کے نو (۹) رکوع اور پچاسی (۸۵) آبیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس میں ایک مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا تھا۔ اس کا نام خرقبل تھا اور یہ فرعون کا پچپا زاد بھائی تھا اور اس کی کا بینہ کا رکن تھا۔ یہ موسی علیہ پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنے ایمان کا

اظہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذرکوناس افہار نہیں کیا۔ایک موقع پر فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ذرکوناس فرکونے آ فیٹ کی موالی ہے۔ تو ظالم فرعون نے جب یہ فیصلہ سنایا تو یہ مردمون بول پڑا کہ اب اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کل قیامت والے دن جس کا قائم ہونا حق ہے رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچس کے کہ فرعون نے موئ مالیے کے قل کا فیصلہ کیا تو تیس قیامت والے دن کیا جواب فیصلہ کیا تو تیس قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ غلط بات کوئ کرخاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اورا گرایک ثقد آ دی بھی اس کی ترویک کے کہ فرض کفایہ اوا ہوگیا ہے۔
موریک کا میں کروے تو باتی سارے گناہ سے نکے گئے کہ فرض کفایہ اوا ہوگیا ہے۔

مثال کے طور پرتم میں ہے کوئی غلط بات کرے اور میں اس کار دکر دوں کہ تونے غلط بات کی ہے تو تم سارے گناہ سے آئے گئے اور اگر کوئی بھی تر دید نہ کر ہے تو سب گنہگار بیں کونکہ باطل کی تر دید فرض کفایہ ہے۔ ایک ذمہ دار آ دمی بھی تر دید کر دیے تو باتی سب گناہ سے آئے گئے ۔ تو خرقیل بین ہے نہ سوچا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو آخرت جاتی ہے اور اگر بولتا ہوں تو فرعون ظالم ہے جس کا لقب ہی میخوں والا ہے۔ ذو الا و تہ نہ میخوں والا ہے۔ ذو الا و تہ نہ میخوں والا ہے۔ ذو الا و تہ نہ میخوں والا ' سولی پر لئے کر بدن میں میخیں ٹھو تک دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی باوفا یوی آسیہ بنت مزاح بین کو بھی معاف نہ کیا جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ۔ جس وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر وقت بگڑا تو اس کو دھوپ میں زمین پر لٹا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیں اور بھاری بھر پھر سینے پر دکھ دیا اور بہرہ بٹھا دیا کہ اس کو کوئی پانی بھی نہ بلائے ۔ ظالم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ سیمیری ہوی ہے اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے۔ چلو اس مسئلے میں اختلاف ہوگیا ہے کہ اس نے موکی عالیے کو کا کلمہ پڑھایا ہے تو کیا ہوگیا پچھ تو ترس کھا تا۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہے کہ اس نے موکی عالیے کا کلمہ پڑھایا ہے تو کیا ہوگیا پچھ تو ترس کھا تا۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ اس نے موکی عالیے کا کلمہ پڑھایا ہے تو کیا ہوگیا پچھ تو ترس کھا تا۔ مگر ظالم جا بر موگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تا مگر ظالم جا بر

حکمران اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسے آج کل کے حکمران ہیں کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کہا ہے خلاف، مدیث کے خلاف، دین کے خلاف، مدیث کے خلاف موتارہے اس کی ان کوکوئی پروانہیں ہے۔

تو اس مردمومن نے حق بیان کیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ چونکہ اس سورہ بیں مردمومن کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام مومن ہے۔

اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں ہے تھ بیروف مقطعات میں ہے۔مقطعہ کامعنیٰ ہے اللّه کیا ہوا۔ یعنی لفظ ہے حرف کوجدا کیا گیا،الگ کیا گیا،مخفف بنایا گیا۔ آج بھی تمام زبانوں میں یہ لفظ مستعمل ہیں مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر سے ڈی۔ ی ،اسٹنٹ کمشنر سے اب سے اے۔ ی اور سپریڈٹ پولیس کوایس۔ پی کہتے ہیں ۔ تو حروف مقطعات کامعنی ہے ایک لفظ سے حرف کوجدا کر دیں ۔ تو ح حمید سے جدا کیا ہوا ہے اور م مجید سے جدا کیا ہوا

### صفات بإرى تعاليٰ

بالله تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ تَنزِیلُ الْکِتْبِ مِنَ اللهِ بِیکَابِ الله تعالیٰ کی طرف ہے اتاری ہوئی ہے الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ جو عالب ہے سب پچھ جانے والا ہے غافِرِ الذَّئِبِ گناہ بِخْشَ والا ہے۔ حدیث قدی میں ہے الله تعالیٰ فرماتے ہیں ہنڈوا ادم کُلُکُمْ خَطَاءُ وُنَ '' اے بن آ دم تم سب خطاکار ہو ہوائے بیغمبروں کے کوئی معصوم نیں و خیر الحقظائی آ دم تم سب کے سب خطاکار ہو ہوائے بیغمبروں کے کوئی معصوم نیں و خیر الحقظائی آ الله قائدوں اور بہترین گنہا روہ ہیں جو تو بہرتے ہیں۔'' آ دمی کو ہروت یہ بچھنا چاہے کہ میں گناہ گار ہوں و قابِلِ الشّوبِ اور تو بقول ہیں۔'' آ دمی کو ہروت یہ بچھنا چاہے کہ میں گناہ گار ہوں و قابِلِ الشّوبِ اور تو بقول کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر (۵۰) دفعہ گناہ کروستر

مرتبہ توبہ کردوہ قبول کرنے والا ہے او کسما قبال اللہ تعالیٰ کے سوا دروازہ بی اورکوئی نہیں ہے کہاں جائے گا؟ اوراس کی بیھی صفت ہے شدیندانعقاب سز ابھی شخت والا ہے کہ دنیا میں اور کیا آخرت میں ۔اگردہ سزادینے پرآ ہے تو اِنَ بَسطَسسَ دَبِنَ تَشَدِیْدٌ [ سورة بروح] ' بیشک آپ کے دب کی پکڑ بہت خت ہے۔' جس کا تصور بھی نمیں کیا جاسکتا۔

پچھلے سالوں میں جاپان میں صرف سترہ سکنڈ کا زلزلہ آیا تھا اخبارات میں بات آئی تھی کہ زلز لے کے ساتھ اتن تباہی ہوئی ہے کہ ریلوے لائن وغیرہ کو حکومت جارسال کوشش کر ہے پھر بھی اس سطح پرنہیں لاسکتی جس طرح پہلے تھی۔ جاپان جیسی حکومت جس نے یورے پورے کوصنعت کے لحاظ ہے اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔

تورب تعالیٰ کی گرفت بہت خت ہے فی الظّوٰلِ۔ طول کے دومعنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے تدرت والا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کوکون نہیں سمجھ سکتا اگر سمجھنا چاہے۔ اور طول کا دوسر امعنی ہے انعام داحسان معنی ہوگا اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے۔ وہ جس پر چاہے انعام کرے دین کی سمجھ دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے اولا د دے دے جس کو چاہے کو گائد اُلا کھنی سمجھ دے دے۔ یہ انعام اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں لا آلی آلا کھنی اس کے سواکوئی معبود ہشکل کشانہیں ہے وہی سمجد سے اور نذر و نیاز کے لاکق ہے وہی فریاد رس اور دست گیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے وہی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کام کر سکتے ہیں جو بندوں کے اختیار میں ہیں۔ مگر خدائی اختیار اے کی ایک رتی بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھی نہ بھولئا ایک الکہ المتحینی اس کی طرف لونا ہے۔ لوٹ کر

جانارب کے پاس ہے۔

م ٹھکانا گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل کہادت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا

جوآ دمی پچھ عرصہ کے بعد گھر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ پچھ نہ پچھ گھر لے کر جاؤں ۔ کافی عرصہ کے بعد جار ہا ہوں خالی ہاتھ نہ جاؤں ۔ دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سوچتے ہیں دنیا کے گھر کے متعلق ہم بہت پچھ سوچتے ہیں دنیا کے پیچھے ہم جھلوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے کیے بچھے ہم جھلوں اور دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں قبر اور آخرت کو ہم نے کہتے ہی نہیں سمجھا۔

### اسلامی احکام کےخلاف ذہن سازی:

تہیں پڑھ سکتا کہ نظر کمزور ہے۔ بنگال میں ایک عورت نے رونا بیٹنا شروع کیا ہے کہ عورت کومرد کے برابروراثت ملنی جاہیے۔اور پاکتان میں یہ باتیں ہورہی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر ہونی چاہیے اور عورت کوطلاق دینے کاحق حاصل ہونا جا ہیے۔ یہ حق دلا کر دیکھوان میں شمصیں کتنی طلاقیں ملتی ہیں۔امریکہ بہادران سے بیکام کرانا جا ہتا ہے۔ بھی! قرآن یاک کا تھم ہے یو فی الله فی اولاد کم للذ کو مِثُلُ حظِ اللهُ نَتَيين [النساء: ١١] " الله تعالى تهمين تاكيدى حكم ويتاب اولا دكے بارے ميں مرد كے لیے دوعورتوں کے برابر حصہ ہے۔''اب بیاکہنا کہعورت کومرد کے برابر حصہ ملے۔ بیہ قرآن کا نکارنہیں ہے؟ بالکل صاف انکار ہے۔ بیکوئی کسی امام کا مسکنہیں ہے کسی مجتهد کا مئلنہیں ہے براو راست رب تعالی کے حکم کے ساتھ مکر ہے۔ پھر بیلحد کہتے کیا ہیں؟ کتے ہیں دیکھوجی!لڑ کابھی اس ماں باپ کالڑ کی بھی اس ماں باپ کی ، بیرکیاانصاف ہے كراز كے كود ہرا اوراز كى كواكبرا۔اللہ تعالى جزائے خيرعطا فرمائے علماء اسلام كوانبول نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی نے لڑک سے لیے کوئی کی نہیں چھوڑی۔خاوندے اس کوخت مہر ولوایا ہے لاکی کا سارا خرچہ،خوراک،لباس،علاج،رہائش خاوند کے ذھے ڈالا ہے۔ پھر والدین کی طرف ہے بھی دلوایا ہے اس کو کیا کی ہے۔ بات بجھ آرہی ہے کہ نہیں؟ رب تعالی جوظم دیتے ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا مگر ملحد اور زندیق خواہ مخواہ شوشے حیموڑتے ہیں۔

میرے پاس خبریں سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا اپنی گھڑی کا ٹائم درست کرنے کے لیے تین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈ یوآن کیا تو وزیر اعظم نین چار ماہ بعد خبریں لگا تا ہوں۔ میں نے ٹائم ملانے کے لیے ریڈ یوآن کیا تو وزیر اعظم نے نائم ملانے کے ایس کی تقریر سنی ۔ اس میں اس کے بیا نظیر صاحبہ تقریر کر رہی تھیں۔ چند منٹ میں نے اس کی تقریر سنی ۔ اس میں اس کے بیا

الفاظ تنے کہ ہم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو پھائی پراٹکا دیں گے۔سوال یہ ہے کہ رب چور کا ہاتھ کو ائے توظلم ہو، ڈاکوزانی کوسزا دیت وحشیانہ، جابرانہ، ظالمانہ سزائیں ہوں اور تم دہشت گردوں کو، فرقہ داریت دالوں کو پھائی پراٹکا و تو وحشیانہ اور ظالمانہ علی نہ ہو؟ کیا ہے جیب قتم کی منطق ہے کہ رب فیصلہ کریے قطالمانہ ہوا در تم فیصلہ کر و قالمانہ ہوا در تم فیصلہ کر و قالمانہ ہوا۔ تو عادلانہ ہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں کنہیں جھکڑا کرتے اللہ تعالی کی آیتوں کے بارے میں مگروہ لوگ جو کا فر ہیں اور پیمسئلہ بھی یا در کھنا! کہ جولوگ رب تعالیٰ کے احکام کے منکر ہیں ان کو مسلمان شرجهناان كومسلمان مجهن سے تمہاراا يمان ضائع ہوجائے گا۔ كيونكه كافركوكافرنه كهنا بھى كفرىم اورويى كوكافرنه كهو الله تعالى فرماتے ہيں فَلَا يَغُرُّ رُكَ يَل اے مخاطب مجھے دھوکے میں نہ ڈالے تَقَلَّبُهُمْ فِ الْبِلَادِ ان كا چلنا پھر ناشہروں میں۔ ہوائی جہازوں میں ، بیلی کا پٹروں میں اڑتے پھرتے ہیں ، گاڑیوں میں گھومتے چھرتے ہیں۔ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا کافر کافر ہیں۔ (یہ چیزیں عاصل ہونے سے وہ خداکے پندیرہ نہیں ہوگئے۔) گذّبتُ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوْج جَمَلًا یاان سے پہلے قوم نوح نے ۔نوح ملالیا، کو جھٹلایا، تو حید کو جھٹلایا ق الاَحْدَابُ بیرزب کی جمع ہے بمعنی گروہ۔اوربہت سے گروہوں نے جھٹلایا مین بغدھند ان کے بعد نوح مالیا کے بعد ہود ملائلہ کی قوم ،صالح ملائلہ کی قوم ،شعیب ملائلہ کی قوم ،لوط ملائلہ کی قوم اور بے شار قوميں گزری ہیں جنہوں نے پینمبرول کو جھٹلایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّا يَبِرَسُولِهِمُ اور اراوہ کیا ہرامت نے اپنے رسول کے بارے میں لیا خُدُوہ تاکہ پکڑلیں اس کو گرفتار کرلیں کہوہ حق بیان نہ کرے۔

# حضرت حنظلہ بن صفوان علائد پر کیے جانے والظلم:

بلکہ ایسے طالم بھی تھے جنہوں نے اسنے پیٹمبر حطرت حنظلہ بن صفوان ماسیاے کو انتہائی گہرے کنویں میں زندہ بھینک دیا اور کی دنوں کے بعد جا کران سے مصفحا کیا کہ کیا حال بحظله؟ الله تعالى كي يغمر ني كوي مين بهي كما يَا قَوْم اعْبُدُو اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْدُهُ '' اےمیری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواں کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔'' کہنے لگے برداسخت جان ہے ندمرتا ہے اور نداینی رٹ کوچھوڑ تا ہے۔ پھر انہوں نے سارا کنواں پھروں اورمٹی کے ساتھ مجردیا اور اوپر بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نے آگ آئی اس نے سب کوجلا کررا کھ کردیا۔ فرمایا وَجُدَنُوْایِالْبَاطِیل اور جھڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ۔ باطل کے ہتھیار لے کر انہوں نے جھڑا کیا لِيُدْحِضُوابِهِ الْحَقِّ تَاكِيهِ عِسلادِي وه باطل كے ذریعے فی کو۔مثادی حق کوحالا نکہ حق حق ہے وہ تہیں متا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فَاحَدْتُهُم پن میں نے ان کو پکرا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ عِقابِ كَآخِرِينُ يَ كَمْ مِن كَانَ عِقَابِ عِقابِ كَآخِرِينُ يَ كَلَّى مِذَف كردي كَلُ بِ كيف كان عقابي تفامعني موكايس كسطرح تقى ميرى سزانوح ماليا كي قوم كاكيا حال موا، مود منطق كى قوم كاكياحال موا، صالح منطيع كى قوم يركيا متى ؟ فرمايا جيسے ميس نے ان كو پكرا و كَذَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ اوراى طرح لازم بوچكا آپ كےرب كافيصله عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ فَا اللَّولُول برجوكافر بين اورجوقيامت تك أنسي كان كے ليے يه فيصله ہے اَنَّهُ مُ اَصَّعٰ النَّارِ بِ شک وہ سب کے سب دوزخ والے ہیں۔ دنیا کی سزا بھی ان کو ملے گی اور آخرت کی سز انجھی ان کو ملے گی وہ رب تعالیٰ کی گرفت سے پیج نہیں 

# ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ

حُوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَيْ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّانِيَ أَمُنُوْأَرُبُنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّخْمَةً وَعِلْمًا فَاغَفِرْ لِلَّذِينَ تَأْبُوْا وَالْبُعُوُاسِبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابَ الْجِينِيْ رَبِّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَى وَعَدُتُهُ مُ وَمَنْ صَلَوَمِنَ الْإِيهِمُ وَ ازُواجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِنْزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّياْتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَ بِإِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكِ عُ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ أَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَادُونَ لَهُ قُتُ اللَّهِ ٱكْبُرُصِ مِنْ مُقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكَفَّرُونَ قَالُوَا رَبِّنا آمَتُنا اثْنَتَيْنِ وَآخِينِتنا اثْنَتَيْنِ فَاغْتَرُوْنَا بِنُ نُوْبِنا فَهُلُ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِينِكِ وَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَعَنَّ اللَّهُ وَعَنَّ ا كَفُرْتُكُو وَإِن يُتُثَرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْكُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبْيُرِ ﴿

الَّذِيْنَ وه فرضَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ جَوَاهُارَ مِينَ مِنْ وَهُوْنَ وهُ بِينَ عِينَ كُونَ وهُ بِينَ بِينَ وَهُونَ يَانَ كُرتِ بِينَ مَنْ حَوْلَهُ اور جَوْعُرْشَ كَارد كُرد بِينَ يُسَبِّحُونَ وهُ بِي بِيان كُرتِ بِينَ بِحَدِدَ بِيهِمُ الْبِينَ رَبِيهِمُ الْبِينَ مَنْ اللهِ يَنَامَنُوا وَيَوْمِنُونَ بِينَ اللّهِ يَنَامَنُوا مَنْ اللّهِ يَنَامَنُوا مَنْ اللّهِ يَنَامَنُوا مَنْ اللّهِ يَنَامَنُوا اللّهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهِ يَنَامَنُوا اللّهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهِ يَنَامَنُوا اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهِ يَنَامَنُوا اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهِ يَنَامَنُوا اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهِ يَنَامَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُونُ مِنْ بِينَ اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهُ وَمُنْ بِينَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ بِينَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ عَلَيْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لحاظت فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنِ تَابُوا لِي بَخْشُ دِي آبِ ان لُوكُول كُوجِنهول في توبى وَاتَّبَعُواسَبِيلُكَ اور عِلْمَ آبِ كراسة ير وَقِهِم اور بياان كو عَذَابَ الْجَحِيْمِ آگ كے عذاب سے رَبّنَا اے مارے رب وَادْخِلْهُمُ اورداخُل كران كو جَنْتِ عَدْنِ رَجْ كَ باغول مين الَّتِي وَعَدُتَّهُمُ وه جن كاوعره كيا آپ نے ان سے وَمَنْ صَلَحَ اوران كو بھى جو نیک ہوں مِنْ ابْنَابِهِمْ ان کے آباؤ اجداد میں سے وَازْوَاجِهِمْ اوران کی بیویوں میں سے وَذُرِیْتِهم اوران کی اولادوں میں سے اِنّل کَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ بِحِثْكَ آبِ بَي عَالبِ حَمْتُ واللَّمِينَ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ اور بچاان کو برائیوں سے وَمَنْ تَقِ السَّیّاتِ اور جس کوآب بچائیں گے برائول سے يَوْمَبِذِ الدن فَقَدْرَحِمْتَهُ لِي تَحْقِيقَ آبِ فِالري رحمت كى وَذُلِكَ مُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ اوريبى بُكاميا بي برى إنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ کفر وا جنہوں نے تفرکیا متادون بکارے جانیں گے بہت بڑی ہے مِنْ مَقْتِ کُھُ تہاری ناراضگی سے اَنْفُسَکُ ایٰ جانول پر اِذْتُدْعَوْرَ جب مهي بلاياجا تاتها إِلَى الْإِيْمَانِ ايمان كَى طرف فَتَكُفُرُونَ يِسِمْ كَفُرِكُ تِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَبَّنَا آمَتَّنَا اے ہارے رب آپ نے موت دی ہم کو اشکین دو دفعہ وَاحْیکیتَانا

اورآپ نے ہمیں زندہ کیا اشکین دودفعہ فاعترفنا بِذنوبِنا پی ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں کا فہل اللہ خُر فی قِنسَبِیْلِ پی کوئی نگلنے کا دستہ فیلے اللہ خور فی قبل اللہ خور فی قبل اللہ علی کہ بے شک شان ہے اِذَادعی اللہ وَ وَ وَ وَوَ وَ وَ وَوَ وَوَ وَ وَوَ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ

#### ملائكة التُدكاذكر:

فرضة الله تعالى كي نورانى مخلوق بين مسلم شريف بين دوايت ب خول قيرب المسكر نيف بين دوايت ب خول قيرب المسكر نيف مين دوايت بيدا كيد كي بين جو المسكر نيفة مين دُوْد من فرشة نور سے بيدا كيد كي بين جو تعالى كى صفت ہے۔ اس سے كوئى چيز نيين نكل وفرشة اس نور سے بيدا كيد كي بين جو مخلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشة بين احاديث مين قلوق ہے۔ ان گنت اور بے شار فرشة بين احاديث مين آتا ہے كہ سات آسان اور عرش كي مين جارانگشت بھى اليي جگه نيين ہے جہال كوئى ندكوئى فرشة موجود نه ہواور كيد كے مين برابر مين ساتوين آسان پر ايك مقام ہے جس كانام بيت المعود ہاس كافر كرستا كيدوين بيار مين ساتوين آسان پر ايك مقام ہے جس كانام بيت المعود ہاس كافر كرستا كيدوين بيار مين ہو والبيت الله مقام ہے۔ جب سے الله تعالى نے دنيا كو پيدا كيا ہے اس وفت سے دوز اند بيفر شتوں كامطاف ہے۔ جب سے الله تعالى نے دنيا كو پيدا كيا ہے اس وفت سے دوز اند سر برار فرشتوں كامطاف ہے۔ جب سے الله تعالى اور جو ايك دفحہ طواف كر ليتے بين ان كا مشتوں كوكر انا كاشين دوبارہ نمبر نہيں آتا۔ پھر برآ دئى كے ساتھ چوبيں فرشة بين چارفرشتوں كوكر انا كاشين دوبارہ نمبر نہيں آتا۔ پھر برآ دئى كے ساتھ چوبيں فرشة بين چارفرشتوں كوكر انا كاشين

کہتے ہیں۔ دودن کے اور دورات کے۔ رات والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے جاتے ہیں اور دن والے جاتے ہیں اور دن والے عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن والے آجاتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام ہے نیکی بدی لکھنا اور دس فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں شام تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور دس شام کوآتے ہیں جو صبح تک انسان کے بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ ہیں ای طرح جنات کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا انداز ہ لگاؤ۔ حاملین عرش کی وعا:

ان فرشتول میں سے ایک گروہ الّذیرب یخیلون الْعَرْش وہ ہیں جواتھا رہے ہیں اللہ تعالی کے عرش کو۔ان کی تعداد کاعلم نہیں کہ کتنے ہیں؟ ارب ہیں کھرب ہیں الله تعالى كعرش كوا تفانے والے فرشتے وَ مَن حَوْلَهُ اور جوعرش كے ارد كرد ہيں يُسَبِّحُونَ بِحَدِرَ بَهِمْ اليغرب كحماور بيان كرت بي سُبْحَان الله وبحمده يرصة بير ون راف ان كايمي ورد باوريابيامبارك كلمه كهديث ياك مين آتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کا دروازہ کشادہ کرتے ہیں۔اس کے علاوہ فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور الله تعالی کی ذات برایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی کافرنہیں ہے۔ وہ سب کے سب مومن اور معصوم ہیں \_عرش کو اٹھانے والےاور عرش کےاردگرد والے فرشتے میہ کام بھی کرتے ہیں۔ وَ یَسْتَغْفِهُ وَ رَبِّ لِلَّذِیْنَ اَمَنَهُ ١ اوروہ اللّٰہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔مومن کا کتنا بلندمقام ہے کہ حاملین عرش اور اس کے اردگرد والے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے مِي ان الفاظ كے ساتھ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءِ رَّخْمَةً اے ہمارے رب آپ وسع میں

مرشے کور حمت کے لحاظ سے فرعلم اور علم کے لحاظ سے فاغفر لِلَّذِيْرِ سَابُوا پس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنھوں نے تو بہ کی کفر وشرک سے ، گنا ہوں سے ، برائیوں ے وَاتَّبَعُوْاسَبِيلُكَ اور عِلَيْ آبِ كرائے ير ـ توجولوگ صرف توبہتو بہرتے ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار نہیں کرتے ۔استغفاران کے لیے کرتے ہیں جومون ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلتے مول وقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ اور بِياان كوآك كعذاب \_ جحيم كامعنى ہے شعلہ مارنے والی آگ۔شعلہ مارنے والی آگ سے بچا۔ اور جسمیہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ رَبَّنَا پیلفظ قرآن یاک میں جہاں بھی آتا ہے اس کے شروع مِن يامقدر ہوتا ہے اصل میں ہے يادبنا اے ہارے رب وَادْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَدْنِ اور داخل کر ان کور ہے کے باغوں میں ، ہیشگی کے باغوں میں ۔ نہ جن کے درخت خشک مول ندیتے جھڑیں نہ پھل حتم مول الّتی وَعَدْقَهُمْ جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنَ ابْنَابِهِمُ اوران كوبھى جونيك بين ان كے آباؤ اجداديس سے جنت میں داخل کر وَازْوَاجِهِد اوران کی بیویوں میں سے جونیک ہیں اُن کوبھی جنت میں داخل کر وَذُرّ پیتھے اوران کی اولا دمیں سے ان کوبھی جنت میں واخل کر إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمُتِينِعُ بِصِرْكَ آبِ عَالبِ حَمْت والع مِين - عاملين عرش كن عقیدت کے ساتھ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ فرشتے اور کیا کہتے ہیں؟ مركمت بي وقِهدُ السَّيّاتِ اور بياان مومنول كو برائيول عن بريثانيول عن تكاليف سان كوبچا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ اوراك بروردگار! جس كوآب نے بچاليا برائول سے، پریثانیول سے یومید اس دن-قیامت کے دن فقدر جمته

پس تخفیق آپ نے اس کور حمت سے نواز ا ہے۔ ونیا کی پریشانیاں بھی پریشانیاں گر آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل بیج ہیں۔ فر مایا کیا بوچھتے ہو وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ اور بہی ہے کامیا بی بڑی۔ ووزخ سے نج گیا جنت میں داخل ہوگیا اور اس کو کیا چاہئے۔ اللہ تعالی ہرمومن مردعورت کونھیب فر مائے۔ مومنوں کے مقابلہ میں اب کافرو کا حال بھی سنو۔

#### كافرين كإحال:

فرمایا إِنَّ الَّذِيْرِ بَ كَفَرُ وَا بِي شُك وه لوك جنهول نے كفر كاراسته اختياركيا يئادون وه يكار عائي عقيامت والحدن لَمَقْتُ اللهِ البته الله تعالى كى تاراضكى أعضبر مِن مَقْتِكُمُ أَنْفُسَكُمُ ببت بوى بتمهارى ناراضكى سے اپن جانوں پر۔وہ اپنی جانوں پر ناراضگی کیا ہوگی؟ انیسویں یارے کے پہلے رکوع میں ہے وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ " اورجس دن كالميس كظ الم اين باتهول كو- "افسوس کی وجہ سے۔ جب آ دمی کو عصر آئے اور پچھ کرنہ سکے تو پھرانے ہاتھ کا شاہے۔اس سے زیادہ ناراضگی رب کی تہارے اوپر ہے۔ رب کی ناراضگی کیوں ہے؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وَنَ جبتم كوايمان كى دعوت دى جاتى تقى توتم ا نكاركرتے تھے، نيكى كى تمہیں دعوت دی جاتی تھی توتم سنتے نہیں تھے۔نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتم پروانہیں کرتے تھے۔اس لیے آج اللہ تعالیٰ تم پر سخت ٹاراض ہے۔اس ٹاراضگی سے جو تہ ہیں اپنی جانوں يرے۔اب ہاتھوں كے كاشنے كاكيا فائدہ؟ جب وقت تھااس وفت تم نے يروا ہى نہيں

#### اب پچھتاۓ کيا ہوت جب چرياں پگ گئ کھيت

واویلا کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دنیا کی طرف لوٹا۔ہم اچھے عمل کریں گے بھر اس دنیا کی طرف کون آئے گااور کون چھوڑے گا قالوُا تھمیں گے رَبَّنَا اے بهار الم المُتَنَالِثُنَايُن آپ فيموت دي جم كودود فعه وَالْحَيْدُ الثَّنافَ الثَّنانِ اورآپ نے ہمیں زندہ کیا دود فعہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا بِسِ ہم اعتراف كرتے ہيں ا ہے گنا ہوں کا کہ ہم واقعی گنہگاراور مجرم ہیں۔ دوزندگیاں کون می ہیں؟ اس کی تصریح خود قرآن ياك مين موجود إلله تعالى فرمات بين كيف تَكُفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أمْوَاتًا " تم كيا نكاركرتي مورب كاحكام كاحالاتكم بعان تقد" يح كى شكل مال کے بہیٹ میں بن جانے کے بعد جب تک اس میں روح نہیں ڈالی جاتی وہ بے جان ہوتا ہے فَاحْیاکُہ پس رب نے تم کوزندہ کیا کہ تمہار ہے جسم میں روح پھونک دی تو روح پھو نکنے سے پہلے ایک موت ہے۔روح یزنے کے بعد ایک زندگی ہوگئی ڈیسٹم يَعِينُتُكُمْ كِيرِ مُهمين مارتا إو نيامين أَمَّ يُحْيِينُكُمْ كِيرِ مُهمين زنده كرتا عِقبرون من ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ | البقره ٢٨ | پهرتم ال رب كي طرف لوثائے جاؤگے۔ "اس آيت كريمين كُنْتُمْ أَمُواتًا مين يكل موت إور شُمْ يُبِيتُكُمْ مِن دوسرى موت ہے۔ فَاحْمَاكُمْ مِن بِهِلَ حیات ہے ثُمَّ یُحیینکُمْ میں دوسری حیات ہے۔ تو کہیں گے اے ہمارے پروردگارتونے ہمیں دود فعہ موت دی اور دو و فعہ زندہ کیا۔ پس ہم اقرار كرت بي اين كنابول كالمراب بروردگار فَهَلُ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ لِي اس دوزخ نے نکلنے کا کوئی راستے ہے۔ پھر پیکا فرانجام دیکھ کر فسے وق یا ڈیکے وا تُبوراً

'' پس عنقریب وہ یکارے گاہلا کت کو ویک صلی سَعِیْدًا [سورۃ الانشقاق]'' اوروہ داخل ہوگادوزخ میں۔''پھردوزخ میں تنگ آ ترکہیں گے وَنادَوْا يا مليكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبْكَ [زخرف: 22]" اور يكاري كروزخ والے اور كہيں كے اے مالك علي (ي دوزخ کا انجارج فرشتے ) جاہیے کہ فیصلہ کردے ہم برتمہارا پروردگار۔' ہمارے اویر موت آجائے۔ ہزارسال تک کوئی جواب میں ملے گا۔ ہزارسال کے بعد جواب آئے كا الله تعالى فرما تي ك إخسئوا فيها ولا تُكلِمُون [المومنون: ١٠٨] وفيل موكر دوزخ میں بڑے رہومیرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔'' میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیے، كتابين نازل كيس، صحفے بھيج ، عقل دى تم نے پروانہيں كى ۔ اِنحساً اصل ميں خساً ہے ہے۔جس کامعنی کتے کو دھتکارنے کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں وُھروُھر۔تو اس کے مطابق معنی ہے گا'' اے کتو! وُھر وُھر دوزخ میں جلتے رہومیرے ساتھ بات نہ کرو۔'' ذيك يدوزخ مين تم كيون جلوك بأنفة إذادي الله وَحده بشك شان به ے کہ جس وقت یکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جوا کیلا ہے۔ جب کہا جاتا تھالا اللہ الا اللہ كَفَ أَنْهُ اللَّهُ لَوْتُم كَفُرِكِ تِي تَصْدِيهِ وَمُفَّت آيت تُمبر ٢٥ ياره ٢٣ مين إنَّهُمْ كَانُوا إِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُ وْنَ " بِشَك بِيلُاك كهجب ان كسامت كبا جاتا تھااللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت رواہشکل کشانبیں ہے ،کوئی فریا در سنہیں ہے تو تنکبر كرتے تھے اچھلتے كودتے تھے كہتے تھے أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللَّهَا وَاحِدًا [سورة ص [''كيا اس نے بنادیا ہے تمام معبودوں کوایک ہی معبود۔' سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ایک ہی مشکل کشاہے۔ آج تم غیر اللّٰہ کی ایکارکو کا تول سے سنتے ہو، نا۔ بیمسجدول ہے آوازیں آئی ہیں:

- امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دونیا شاد کن یا غوث اعظم دیگیر

یہ سب پھھسجدوں میں پیکروں پر آج ہورہا ہے۔ تو فر مایا جب اللہ وحدہ لاشریک کی طرف پکاراجا تا تھا تو تم انکار کرتے تھے وَ اِن یُشُرِّ اَنْ ہِ اورا گراللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جا تا اور وں کو خدا کا شریک تھہرایا جا تا تُوْمِنُوا تو تم یقین کر لیتے اور خوش ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو پیاں اچھلتی ۔ اکیلے رب کے ساتھ تہہیں عداوت ، ہوتے ، دھالیں ڈالتے ، پگڑیاں اور ٹو پیاں اچھلتی ۔ اکیلے رب کے ساتھ انس فان کے گئے مُر لِلٰهِ پس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے افرود وسروں کے ساتھ انس فان کے گئے مُر لِلٰهِ بس حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے انعوان کے کہا تھا کہ کوئی مورت نہیں ہے۔ ابتم دوز ن میں جلتے رہونکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

\*\*\*

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ البَّتِهِ وَيُنْزِّلُ لَكُمُ مِّنَ التَّمَاءِرِزُقًا وْمَالِبَتَكُرُ الامن يُنِيبُ ﴿ فَادْعُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الكُفِرُونَ (وَيَعُمُ الكَرَجِيةِ ذُو الْعَرْشُ يُلْقِي الرُّوْحُرِنُ امْرُهُ عَلَى مَنْ يَتِنَا أَءُ مِنْ عِيَادِهِ لِيُنْنِ دَيُوْمُ التَّلَاقِ يُؤْمُ هُمْ يَارِزُوْنَ فَ ك يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمِن الْمُلْكُ الْيُؤَمُّ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيُؤُمِّرَ تُجُزِي كُلُّ نَعْشِ بِمَا كَسَبَتْ لَاظْلُمُ الْيُوْمِرُ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ® وَأَنْنِ زُهُمْ يَوْمُ الْأَنِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلظِّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْءِ وَلَا شَفِيْعِ يُطَاعُ ﴿ يَعَلَمُ خَالِنَا الْكَعْيُنِ وَمَا تُغْفِيلِ السُّدُورُ وَاللَّهُ يَعْضِي بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَى عِ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّمِينُعُ الْبَصِيرُةُ فَي

هُوَالَّذِی الله تعالی وی ہے یویکے فایت جودکھا تا ہے تہیں نشانیاں وینَزِلُ لَکُمْ اورا تارتا ہے تہارے لیے مِنَ السَّمَاءِ آسان کی طرف سے رِزْقًا رزق وَمَایتَذَکُرُ اور نیس نصیحت حاصل کرتے اِلّا مَنْ مُروہ یُنِیْبُ جورجوع کرتے ہیں فادُعُواالله پس پیاروں تم الله تعالی کو مُخْلِصِیْنَ لَهُ البِیْنَ فالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین وَلَوْ تَعَالیٰ کو مُخْلِصِیْنَ لَهُ البِیْنَ فالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین وَلَوْ تَعَالیٰ کو مُخْلِصِیْنَ لَهُ البِیْنَ فالص کرتے ہیں اس کوکا فر رَفِیْ عُالدَّرَ جُتِ وہ وہ کُرِ مَاللہ کی اس کوکا فر رَفِیْ عُالدَّرَ جُتِ وہ وہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے لیے دین وَلَوْ کَرْ وَالْکُورُونَ اورا اگر چِنا پند کرتے ہیں اس کوکا فر رَفِیْ عُالدَّرَ جُتِ وہ وہ کُرِ وَالْکُورُونَ اورا اگر چِنا پند کرتے ہیں اس کوکا فر رَفِیْ عُالدَّرَ جُتِ وہ وہ کُرِ وَاللّٰہُ کُرِ وَاللّٰہِ کُونَ اورا اللّٰہِ کِنَا پند کرتے ہیں اس کوکا فر رَفِیْ عُالدَّرَ جُتِ وہ وہ وہ کُونِ اورا اللّٰہِ کُونَ اورا اللّٰہِ کُونَ اورا اللّٰہِ کُونَ اورا اللّٰہِ کُونَ اورا اللّٰہُ کُونَ اورا اللّٰہُ کُونَ اورا اللّٰہُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُون

بلندكرنے والا بورجول كو ذُوالْعَرْشِ عرش والا ب يُلْقِي الرَّوْحَ اتارتاہےوی مِن اَمْرہ ایخ مم سے عَلیْمَن یَشَآء جس پرجاہے مِنْ عِبَادِم الْخِبْدُول مِينَ سِي لِيُنْذِرَيَوْمَ التَّلَاقِ تَاكُهُوهُ وُرائِ ملاقات کے دن سے یوم مھنہ برزور جس دن وہ ظاہر ہوں گے کا يَخْفُو عَلَى اللهِ نهين مخفى موكَ الله تعالى ير مِنْهُمْ شَيْعٍ ان مين كوئي چیز لِمَن الْمُلْكُ الْبَوْمَ كُلْ كَ لِيهِ عِلَى الشّابِي آج كُون لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَقَّارِ الله تعالى بى كے ليے ہے جواكيلا ہے سب ير عالب ہے اَلْيَوْمَ تُجْزِى ال ون بدله ديا جائے گا کُلُّ نَفْيِن مِرْسُ كو بِمَا كَسَبَتْ جو اس نے كمايا لا ظُلْمَ الْيَوْمَ نبيس ہو گاظلم آج كے دن إِنَّ اللهَ سَريْعُ الْمِسَابِ بِشُكُ الله تعالى جلدى صاب لين والان وَأَنْ ذِرْهُمْ اور آپ ڈرائیں ان کو یَوْمَ الْازِفَ قِ قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اِذ الْقُلُوْبُ جَس وقت ول لَدَى الْحَنَاجِر بَسَلَى كَابِرُى تَكَيَّنَيْ جَاكِينَ جَاكِينَ جَاكِينَ عَلَي الْمُعَاجِد كخطمين وم كمف والعمول ك ماللظلمين مِن حَمِيم ملا المالك من ماللظلمين مِن حَمِيم ظالمول کے لیے کوئی دوست قَلاشَفِیْعِ اورنہ کوئی سفارش یُظاع جس كَ بات مانَ جائ يَعْلَمُ وه جانتا عِنَابِنَةَ الْأَعْيُنِ آتُكُمُول كَي خيانت كو وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اوراس چيز كوجس كوسينے چھياتے ہيں وَ اللهُ يَقْضِي إِللَّهُ قَا اور الله تعالَى بِي فيصله كرتا بِحِنْ كَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اوروه لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی سے نیچے نیچ کا یَقْضُوْنَ بِشَیْ وَ مَی وَ مِنْ مِنْ فَصَلَمُ لَا مَنْ فَصَلَمُ لَاللّٰہ مِنْ فَصَلَمُ لَا لِنَّا اللّٰہ مِنْ فَالسَّمِيْعُ وَمَى سِنْ وَاللّٰمِ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ الْبُصِيْرُ وَ مَنْ وَاللّٰہِ اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ الْبُصِيْرُ وَ مَنْ وَاللّٰہِ اللّٰہِ الْبُصِيْرُ وَ مَنْ وَاللّٰہِ اللّٰہ مِنْ وَاللّٰہِ اللّٰہِ الْبُحِدِيْرُ وَ مَنْ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الْبُحِدِيْرُ وَ مَنْ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ کافروں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فاقر وں کو بکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فَقْتُ اللّٰهِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

### توحير كے دلائل:

تعالیٰ کی طرف۔ جورجوع کرتے ہیں انہی کو ان چیزوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔
اندھے بہروں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ فَادْعُواللّٰهَ پی پکاروتم اللّٰہ تعالیٰ کو اے ایمان والو!
یہ تہمارا فریضہ ہم مُخْلِصِیْنَ کَهُ الدِیْنَ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو وَ لَوْکَرِهَ الْکَوْرُونَ اوراگر چہنا پہند کرتے ہیں اس کو کفر کرنے والے کہ اسلیے خدا کو پکارا جائے بیان کے لیے بڑی کر اہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے اِذَا دُعِی جائے بیان کے لیے بڑی کر اہت کی بات ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے اِذَا دُعِی اللّٰهُ وَحُدَهُ کُورُ تُمْ جَس وقت اللّٰہ تعالیٰ وصدہ لاشریک کی طرف وعوت وی جاتی ہو مشرک کے اللّٰهُ وَحُدَهُ کُورُ تُمْ جَس وقت اللّٰہ تعالیٰ وصدہ لاشریک کی طرف وعوت وی جاتی ہو مشرک کے ایمان کی دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔
لیے اکیلی رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور اس ایک کو پکار نا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کا دل نہیں کھیر تا جب تک دوسرے سہارے نہ تلاش کرے۔

لین اے مومنوں تہارا فرض ہے کہ پکارواللہ تعالی کو خالص کرتے ہوئے ای

کے لیے دین کواگر چہ کا فراس کو پسند نہیں کرتے کرفینے کا لڈر بجت دفیع کا ادہ لازی کا معنی کریں تو معنی ہوگارب بلند درجوں والا بھی آتا ہے اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنی ہوگا وہ بلند ہے ۔ رب تعالی کے درجوں کوکون مجھ سکتا ہے ۔ اور متعدی کا ترجمہ ہوتو معنی ہوگا وہ بلند کرنے والا ہے درجوں کو ۔ کسی کا کوئی درجہ کسی کا کوئی درجہ کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان کسی کی کوئی شان سے کوئی شان کسی کی کوئی شان سے کہ شان ۔ بیشا نیس فضیلین اور درج اللہ تعالی نے عطافر مائے ہیں۔ ذُوالْعَرْشِ وہ عرش نے ہر عرش والا ہے ۔ سات آسانوں کے اوپر کری ہے اور کری کے اوپر عرش ہے عرش نے ہر چیز کا اعاطہ کیا ہوا ہے جسم کے لحاظ سے عرش سے بردی شے کوئی نہیں ہے اور درج کے لحاظ ہے سب سے بردی مخلوق حضرت محمد سول اللہ میں ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش اور کری کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک براے

میدان میں ایک رنگ را ہو۔ایک ٹائر بھینک دو۔ٹائر کی میدان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی کری کی عرش کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھرعرش کے اويررب تعالى كي ذات قائم ب الرَّحْم لن عَلَى الْعَرْش اسْتَواى [ط: ٥] ' وه رحمن عرش پر قائم ہے۔" مگر جواس کی شان کے لائق ہے ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سكتے۔اس كے ساتھ ساتھ سيجى عقيدہ ركھنا ہے كہوہ مارے ساتھ ہے وَهُو مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ [حديد: ٣] " اوروه تهار عساته بهال كهيل بهي تم مو- "وه تمهار ي ساتھ ہےتم جہاں کہیں بھی ہو۔اس کی معیت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بس جواس کی شان کے لائق ہے وہ ہرایک کے ساتھ ہے۔ عرش پر بھی قائم ہے اور ہرایک کے ساتھ بھی ہے۔ يُلْقِي الدُّوْعَ يَهال روح مع مرادوج ب- جس طرح جان دار چيزوں كى حيات روح کے ساتھ ہے اسی طرح قوموں کی روحانی زندگی صرف وحی کے ساتھ ہے وحی الہی کے بغیر قومين بالكل مرده بين \_ تومعني موكادُ التاب، اتارتاب وحي كو مِن آمُره عَلَى مَن يَّشَآءُ این علم ہے جس پر جاہے من عِبَادِہ اپنے بندوں میں سے۔اوروہ بندے پیمبر ہیں دوسروں پروحی ہیں اتر تی۔

#### حکمت وحی :

حفرت آدم علیہ سے کے کر آنخضرت عَلَیْ کَ کہ وی نازل ہوتی رہی۔ آپ عَلیْ کَ کُون دات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی وی نازل نہیں ہوگی جس میں نبوت ورسالت کاذکر ہو۔ رب تعالی وی کیوں اتارتا ہے؟ لینڈند کی وَ الشَّلَاقِ ایک لفظ ہے طلاق کُو کے ساتھ۔ اس کامعنی ہے جدائی ۔ کوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دے دے۔ اور ایک ہے تا کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے ساتھ اس کامعنی ہے ملاقات ۔ تومعنی ہوگا تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے

دن ہے۔جس دن بندوں کی رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی قیامت والے دن اور الله تعالیٰ ہرایک ہے فردا فردا سوال کریں گے اے بندے میں نے مجھے عقل دی تھی سمجھ دی تھی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال دیا تھااس کو کہاں خرچ کیا، جوانی اور صحت دی تھی اس كوكهال لكايا؟ وه كون سادن موكا؟ يَوْمَ هُمُهُ إِيرَ وَقَ جَس دن وه ظاهر مول كيد آج توالیے لوگ بھی ہیں جو کونوں میں چھنے ہوئے ہیں تہہ خانوں میں چھنے ہوئے ہیں ومال ساری مخلوق کھلے میدان میں ظاہر ہوگی وہاں کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوگا کہ يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ عَنهِ مِن فَي مُوكَى الله تعالى يران ميس ي كوكى چيز - تمام انسان ،تمام جنات ،تمام حیوان سامنے ہول گے عجیب منظر ہوگا۔ آج معمولی سااجتماع ہوتو ایک آ دمی دوسر ہے کوئبیں ملتا جہال ساری کا سُنات انتھی ہوگی اور ان کی کوئی شے خدا پر مخفی نہیں ہوگی ۔نفسی تفسی کا عالم ہوگا ہرایک کو اپنی فکر ہوگی کہ خدا جانے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کے پینمبروں اور نیک بندوں پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگ کا یہ خسز نُھُے اُلْفَ وَالْفَ وَالْفَ وَالْفَ وَالْفَ الْآكْبَرُ وَتَتَلَقُّهُمُ الْمَلْنِكَةُ [الانبياء:١٠٢] "نبيل عم مين ذالي كي ان كوبري كَمبراهت اورملیں گےان سے فرشتے ۔''ان کوسلام کریں گے اور کہیں گے کہ خوش رہو یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور جن کو پر ہے بائمیں ہاتھ میں ملیں گے ان کے ہوش وحواس اڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے مگر اس وفت افسوس کا کیا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْمَوْمَ مَن كے ليے ہے بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كى خاطر بادشاہی آج كے دن۔ اقتدار كى خاطر لائياں ہورہی ہیں۔ مرد بھی میدان میں كود بڑے ہیں عورتوں نے بھی لنگوٹ كس ليے

ہیں۔ایک کہتا ہے میرااقتدار دوسرا کہتا ہے میرااقتدار تیسرا کہتا ہے میرااقتدار۔ آج میری تیری تکی ہوئی ہے۔اس وقت الند تعالی فرما کیں گےا ہے مخلوق! بتلاؤ آج ملک کس کا ہے؟ یہ آ واز سارے میدان محشر میں سنائی دے گی۔ قریب والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔سب کہیں گے لِتُعالُو اَحِدِ الْقَهَاٰدِ اللّٰہ تعالیٰ بی والے بھی سنیں گے اور برابر سنیں گے۔سب کہیں گے لِتُعالُو اَحِدِ الْقَهَاٰدِ اللّٰہ تعالیٰ بی کے لیے ہے جواکیلا ہے سب پر غالب ہے۔اس دن کوئی میری تیری نہیں ہوگ ۔وہ دن ہوگا اَلْیَوْ آئے بُرِ اُلْمَا اَلْمَا اُلْمَا اَلْمَا اللّٰما اللّٰمالِ اللّٰما اللّٰم

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قرناء سینگ والی بکری نے ملجاء موئی بکری بغیر سینگ والی بکری نے ملجاء موئی بکری بغیر سینگ والی بکری کوسینگ مارا تھا تو یو خے ڈ لِلْمَلْجَاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ میدان محشر میں اس بکری کوسینگ دیتے جا کیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی ۔ بیروایت مسلم کی ہے ۔ حیوانات مکلف نہیں ہوتے انسان اور جنات مکلف ہوتے ہیں پھر

حیوانات میں بدلے کاسلسلہ کیوں ہوگا؟ بیصرف انسانوں اور جنوں کو بتلانے کے لیے کہ غیر مکلّف میں انصاف ہور ہاہے تم کس طرح کی سکتے ہو؟

توفر ماياس دن كوئى ظلم نهيس موگا إنَّ الله مَسر يُعُ الْحِسَابِ بِشك الله تعالى جلدی حساب لینے والا ہے۔ آئکسیں بند ہونے کی در ہے حساب شروع ہو جائے گا وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْلازِفَةِ- آذف كامعنى معنى عقريب آن والى كمرى - اورآب ورائي ان کو قریب آنے والی گھڑی کے دن سے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا نام قیامت بھی ہے الحاقہ بھی ،الواقعہ بھی ،القارعہ بھی ،الساعہ بھی ہے۔جومر گیااس کی قیامت قائم ہو مَّنُ - إِذِانْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ جَس وقت ول مِسْلَى كَمْ مُن كَ يَهِي جَاكِينَ كَارِينَ عَالَمَ الْك حَنَاجِرُ حَنْجِرَةً كَ جَمْع بِمِنْلِي كَامِرًى خَطِيبِينَ وم كَفْنِوالِهِ ول كـاتن عمكين ہوں گے كەسانس لىنامشكل ہوگا متاللظلىمەنئ چەنىجەنىچە تنہيں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست ۔ آج دنیا میں تو خالموں کے بڑے ساتھی ہیں وہاں خالموں کا کوئی مخلص سأتقى نبيس ہوگا قَ لَا شَفِيْعِ يُطَاعُ اور نه ايسا سفار شي ہوگا كه جس كى سفارش مانى جائے ۔ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا ، دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو جائے گا يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيَنِ جانتا ہے آنکھوں کی نیانت کو۔ بعضاوگ آنکھوں کے ساتھ بھی ا چھے برے اشارے کرتے ہیں جن کووہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوبھی جانتا ہے کہ کس نے تمس کوآئکھ ماری اوراشارہ کیاتھا وَ مَاتَّحْفِی انصَّدُورٌ ، اوراس چیز کوبھی جانتا ہے جس کو سینے چھیاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف محبت کے جذبات اور نفرت کے بذبات،ربسب جانتا موه عَلِيمٌ مبذَاتِ الصُّدُود ماس عونى چرزفى ہے وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِي اور اللّٰدتعالى بى فيصله كرتا ہے ق كا۔اس كى صفات ميں حق

بھی ہے بالکا حق کا فیصلہ ہوگا ایک رتی برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگ وَالَّذِیْرِ سِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوروه لوگ جويكارت بين الله تعالى سے نيچ نيچ - جن كومشرك لوگ الكارتے ہيں جيسے لات ، منات ، عول ي \_ توجن كويد الكارتے ہيں اللہ تعالىٰ سے نيچے ينجے لَا يَقْضُوْنَ بِشَوْعٌ وَنَهِين في المركب عَنْ كَسِي حِيزِكا- ان كاختيار مِين نه آج كوئي في الم ہےنہ آسندہ ہوگا۔ جو کرتا ہے رب تعالی کرتا ہے باقی سب لوگوں کے وہم ہیں ۔اس دن رب تعالی فرمائیں گےاومشرکو! اڈھوا شُر کیاءَ کیم [اعراف: ۱۹۵]'' پکاروتم اپنے شریکوں کو۔' تاکہ آج وہمہیں عذاب سے بیالیں۔ یہ پہلے کہیں گے کہلے کہ آئے نگٹ نَدُعُوا مِنْ قَبُلُ شَيْنًا[مومن: ١٤]" بلكهم نبيل يكارت تصال يبلكس ش كو ـ " كِيركمين كَ ضَلُّواعَنَّا [اعراف: ٣٥] كِيركمين كَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّ قَوْمًا صَالِّينَ [مومنون: ١٠١] " بهم يرعالب آلى بهارى بديختى اور ته بهم ممراه لوك ـ " تو بحرآج سز الجكتو \_ الله تعالى ك سواتو كوئى فيصله بين كرسكتا إنَّ الله مَه وَ انسَّميْعُ الْبَصِيْرُ بِي شَكِ الله بي سننے والا ديكھنے والا ہے۔

\*\*\*

### اَوُكُمْ يُسِيْرُوُا رِفِي

الكرض فينظرواكيف كان عاقية الزبن كانوامن قبليم كَأْنُوا هُمْ الشُّكَ مِنْهُ مُرفَّوَّةً وَالْأَرْفِ الْأَرْضِ فَأَخَلُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُرُومَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ فَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَتُ تَالْتِيهِ مُرْسُلُهُ مُربِالْبِيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذُهُ مُرالِلُهُ إِنَّهُ قُوعٌ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَكُ آرُسُلْنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا وَسُلْطِن مُبِينَ ﴾ الى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْسِعِرُكُنَّ اكْ وَلَكَا جَاءَهُمْ مِلْكُونَ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوااقْتُكُوْآ اَنْنَاءِ الَّذِيْنَ الْمُوْا مَعَهُ وَاسْتَخْيُوانِسَاءَهُمْ وَمَاكِينُ الْكَفِينِ إِلَّا فِي ضَلْلَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي آفْتُلُ مُوْسِي وَلَيْنُ عُرْبَازًانَّ آخَاتُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُنْظِهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَكَادُ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّكِّبْرِ لَا يُؤْمِنُ بيوم الحساب في ع

اَوَلَمْ يَسِيرُوا كَياوه كِي الْكَرْضِ رَمِين مِن الْكَرْضِ رَمِين مِن الْكَرْضِ رَمِين مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّ

بِذُنُوبِهِمْ ان كِكُنامول كبرل مِن وَمَاكَانَ لَهُمْ اورنبيس تقاان کے لیے قرب الله الله تعالیٰ کی گرفت سے مِن قَاقِ کوئی بیجانے والا ذٰلِكَ بِياسَ لِيهِ كُم بِأَنَّهُمْ بِحَثْكُ وَهُ كَانَتُنَّا بَيْهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ آئے تھے رُسُلَهُمُ ان كرسول بِالْبَيِّنْتِ واضح والأل لےكر فَكَفَرُوا لِي انهول نِي انكاركيا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِي بَكْرُ الن كواللَّهُ عَالَى نے اِنَّهٔ قَوی بِشک وہ قوت والا ہے شدید دانعقاب سخت سزا ويغ والا م وَلَقَدُارُسَلُنَامُوسَى اورالبت تَحقيق بهيجابهم في موى ما و بِاليِّيَا ابْي نشانيول كے ساتھ وَسُلْطِنِهُ بِينِ اور كھلى سند كے ساتھ إلى فِرْعَوْ اللَّهِ وَهَالُمُ مِ فَرَعُونَ اور بِإِمَانَ كَيْ طُرِفَ وَقَارُونَ اور قارون كي طرف فَقَالُوا لِيل كَمِالنهول فِي سَجِ كُذَّاتِ يَهِ جَادُوكُر مِ اور براجهوا ے فَنَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ لِي جبوه آئان كے ياس ق لےكر مِنْ عِنْدِنَا مَارَى طرف ع قَالُوا كَهَ لِكُ اقْتُلُوْا قَلْ كردو أَبْنَاءَ الَّذِيْرِ المَنْوُا مَعَدُ ان كم بيول كوجوا يمان لائے بي ان كے ساتھ وَ اسْتَحْمُوانِسَاءَهُمْ اورزنده چهور دوان كي عورتول كو وَمَا كَيْدُالْكُفِرِيْنَ اورنبين هي تدبير كافرول كي إلافي ضلل ممرضار عين وقال في عَوْنَ اوركها فرعون نے ذَرُونِ جِمُورُ دو مجھے اَفْتُلُ مُؤْسَى اِمِنْ قُلْ كُرول موى مائية كو وَلْيَدْ عُرَبَّهُ اور جا ہے كدوه بكارے الني ربكو إِنِّي آخَافَ

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ متالِلظُلامِین مِنْ حَمِیْمِ وَ لَا شَفِیْعِیْ اَلَّا اَعْلَامِیْن مِنْ حَمِیْمِ وَ لَا شَفِیْعِی اِلْتَاعُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

## گرفت خدادندی :

رب تعالی فرماتے ہیں اَولَهٔ يَسِيْرُوافِ الْأَرْضِ كَيْا يَولُونْ بَيْنِ مِن مِن عَلَيْ الْأَرْضِ كَيْا يَولُونْ وَالْكُولُونَ وَكُولُونِ وَلَالُونِ وَكُولُونِ وَلِي وَكُولُونِ وَكُولُونِ وَكُولُونِ وَكُولُونِ وَلِي مِنْ وَلَونِ وَكُولُونِ وَلِي وَلَولُونِ وَلِي وَكُولُونِ وَلِي وَ

ے زیادہ سخت تقوقت میں قائا آ افی الا رضی اور نشانیوں میں زمین میں نشانات قائم کرنے میں ۔ ان لوگوں کا دور سائنسی اور شینی نہیں تھا لیکن آ فار قدیمہ کود کی کر جرت دعگ رہ ہو جاتی ہے۔ اہرام مصر کود کی کر انسان جر المقارہ جاتا ہے استے ہوئے ۔ تو وہ لوگ ، یہاڑوں کی چوٹیوں پر الیمی نشانیاں ہیں کہ ان کود کی کر انسان جر ان ہوتا ہے ۔ تو وہ لوگ بدنی قوت میں ، اولا دکی کٹر ت میں ، مالی لحاظ سے آ فار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے نہی قوت میں ، اولا دکی کٹر ت میں ، مالی لحاظ سے آ فار قدیمہ قائم کرنے میں ان سے زیادہ طاقت ور تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَا خَدَهُمُ اللّٰهُ بِذُنَو بِهِمُ پس پکڑ اان کو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے گناموں کے بدلے میں ۔ کوئی شے ان کو خدا کی پکڑ سے نہ بچاسکی ۔ ان کے تارموجود ہیں مگروہ خود دہاں نہیں ہیں۔ آ فارموجود ہیں مگروہ خود دہاں نہیں ہیں۔

# قوم صالح مَالَظِيم كَاذْكر:

حضرت صالح علیہ کی قوم کے جرکے علاقے میں آج بھی چانوں میں بنہ ہوئے مکانات موجود ہیں اور وہ بھی ایسے کہ ایک چان میں ۔ یہ کمرہ ہال ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ باور جی خانہ ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ قص وسرود کے لیے ہے گروہاں آج بسنے والاکوئی نہیں ہے یہ اس لیے بناتے سے کہ زلزلوں ہے محفوظ رہیں گے۔لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالی زلز لے کے ذریعے ہی جاہ کرے وہ قاور مطلق ہے۔ان کو بتاہ کرنے کے لیہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ کو تھم دیا۔انہوں سے ایک چیخ ماری اس کے دلزلہ بھی طاری ہوا اگر چہ اس سے مکان نہیں گرے گر وہ جہاں جہاں تھان کے محالی نہیں گرے گڑاان کو گناہوں کے بدلے میں و ماکان کھنے میں اللہ عیاں تھان کے معنی ہیں بچانا۔اس سے مگانی کا کھنے کے در کے میں کے ایک بدلے میں و ماکان کھنے میں اللہ میں نہیا نہیں گران کو گناہوں کے بدلے میں کہ ماکان کھنے میں اللہ میں نہیا نا۔اس سے مگنا ہوں کے بدلے میں کہ ماکان کھنے میں اللہ میں نہیا نا۔اس سے مگنا ہوں کے بدلے میں کے حوگناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے موگناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے جو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان کے لیے اللہ تعالی کی گرفت سے بھوٹ کی اس کی بھوٹ کی کر دیا ہوں سے بچنا ہے۔ تو معنی ہوگا اور نہیں تھان

کوئی بچانے والا ظالموں کورب تعالیٰ کی گرفت سے نددنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں ۔ بیعذاب ان پر کیوں آیا؟ رب تعالیٰ نے ان کو کیوں پکڑا؟ ﴿ إِلْكَ بِيهِ رب في الله عِلَمُ الله مِ اللَّهُ مُ كَانَتُ قُالِينِهِ مُرْسَلُهُ مُ إِلْبَيِّنْتِ بِ مُك ان ك یاس آئے تھے ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر۔ اللہ تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطافر مائے تاکہ قوم کو پتا ہلے کہ بیرعام آ دمیوں جبیبانہیں ہے بدرب تعالیٰ کا پنیمبر ہے فکے فَرُوا پس ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ لِيل بكِرُ الن كوالله تعالى في مثلاً: حضرت صالح مَلْيِكِ كَي قوم كول لو حضرت صالح ملائے نے ان کو بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا ۔ بد بخت قوم شجھی اور کہا کہ ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ سی نے کوئی فرمائش کی ہسی نے کوئی فر مائش کی ۔ ذہن مختلف ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں ہارے سامنے اس سے اونٹنی نکلے ہم مان جائیں گے۔ان کا ذہن پیتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھانا ہے گی۔حضرت صالح مالیے نے فر مایا کہ بیمیرے قبضہ قدرت میں تونہیں ہے مگر میرارب قادرمطلق ہے اگروہ میری تائیداورتصدیق کے لیے ایبا کر دے تو تم مان لو گے۔ کہنے لگے ہاں مانیں گے۔مب اکٹھے ہوکر چل پڑے۔ڈھنڈورا پیٹاراستوں میں كه آج چٹان ہے اونٹن نكلنى ہے۔مرد،عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب انتھے ہو گئے۔ انہوں نےخودایک چٹان کا تخاب کر کے اس پر ہاتھ رکھا کہ اس سے اومٹنی نکلے۔اللہ تعالی كى قدرت كالمهت چان يهى اس ميس ساونتى نكل فرمايا لليز و نَاقَدُ اللهِ لَكُمُ ايَّةً [الاعراف: ٢١٥] "بياونتن بالله كي تمهار يليناني بين "سب في تكهول ك ساتھ دیکھی لیکن ان بدبختوں میں ہے کوئی ایک بھی ایمان نہلایا۔ جب نوبت اس حد تک

پہنے جائے تو پھررب کیوں نہ پکڑے۔ تو فر مایا بیعذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے انکار کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اِنَّ مُقوعی شَدِینہ الْعِقَابِ بے شک وہ قوی بھی ہے اور سخت سزادینے والا ہے۔ ظالموں کو نہ دنیا میں کوئی بچاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

موى علايله كاقصه:

آ کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ مالیے کا واقعہ ذراتفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ بیرواقعہ آنخضرت مَثَلِيْكُ كے حالات سے ملتا جلتا ہے اور مشركين مكہ حضرت موسىٰ مَالْئِكِيْمِ اور ہارون مَاكِيم كَا واقعہ يہوديوں سے سنتے رہنے تھے۔آنخضرت مَاكِيكِي جب تشريف لائے ہيں اس ونت سرز مین عرب میں مذہبی لحاظ ہے یائج فرقے تھے۔ایک مشرکوں کا تھا جوا پنے آپ کوابرا ہیمی اورموحد کہلاتے تھے۔وہ اینے آپ کومشرک نہیں کہتے تھے۔مردم شاری کے لحاظ ہے اکثریت ان کی تھی۔ دوسر افرقہ یہود کا تھا۔ بیموٹی ملاہیے کو ماننے کے دعوے دار اورتورات پرایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔خیبر کا ساراعلاقہ ان کے پاس تھااور مدینہ طیبه میں بھی ان کی کافی تعدادا وراثر ورسوخ تھا۔ دادی القری سحبل اور دیگر مقامات میں تجمی بیآ بادیتھے۔ بیریز ھے لکھےلوگ تتھا ہے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تتھے۔عرب کے لوگ مویٰ عاہدے اور ہارون عاہدے کے واقعات بکثر ت ان سے سنتے رہتے تھے۔ تیسرا فرقہ عیسائیوں کا تھا۔ ان کا علاقہ نجران کا تھااس میں سوفیصد آبادی ان کی تھی ۔اس کے علاوه اورعلاقوں میں بھی اِ گا دُ گا رہتے تھے۔ چوتھافر قبہ صائبین کا تھا۔ بیرب تعالیٰ اوراس کے پیغمبروں کے بھی قائل تھے اور آسانی کتابوں کو بھی ماننے تھے۔ داؤ د مالئے یکو نبی مانتے تھے اور زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی بوجا کرتے تھے ۔جس طرح آج کل کئی جاہل قتم کےلوگ اینے آپ کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی

قبروں کی پوجا کرتے ہیں ، بیروں کی پوجا کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ پانچواں فرقہ مجوسیوں کا تھا آتش پرست۔ یہ برائے نام تھے۔جیسے پاکستان کراچی میں بھی ان کی برائے نام آبادی ہے۔

آج ہے دوسال پہلے کی بات ہے (یعنی ۱۹۹۱ء کی ) مردم شاری کے لحاظ ہے بتلایا گیا تھا کہ کرا جی میں آتش پرستوں کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے۔ان کی آباد کی اور آتش کدہ ہے دن منٹ میں گاڑی ان کے علاقے کو کراس نہیں کر سکتی ۔ میں کرا جی گیا تو مجھے ساتھیوں نے ان کی عمارتیں اور عبادت گاہ دکھائی اور بتایا کہ اسنے دنوں کے بعد کھولتے ہیں۔

چونکہ یہود کے حالات کومٹرک جانے تھے اور موئی علیدے اور ہارون علیدے کا واقعہ بھی ان سے سنتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ اَدْسَلْنَا مُوسُلی بِاللّٰیہ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موئی علیدے کواپی نشانیاں دے کر۔ ایک نشانی تھی عصامبارک کرزمین پر ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا اور دھا بن جاتا تھا۔ دوسر امجز وبی تھا کہ ہاتھ کر بیان میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکہا تھا۔ اس کے سواسات نشانیاں اور تھیں وسید فروں کے ساتھ جاس سے مرادعصا مبارک ہے۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ سب ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے پبلک کا کوئی حساب نہیں تھا بہتر ہزار جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا فرعون ، ہامان ، جادوگر تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں بھینیکیں تو ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں نکل آئے ہو ق فرعون کے نعرے لگئے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ ہادہ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگئے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے ڈالٹے شروع ہوگے۔ فرعون زندہ باداور سارے لوگوں نے بھنگڑے کے تو الٹے شروع ہوگے۔

تعالی نے موی مالید ہوتھ دیا کہ اپنی اکھی پھینکو اکھی اڑوھا بن گی اور ان کے ایک لاکھ چوالیس بزار سانبول کو اس طرح ایک ایک کرے نگل گیا جیسے مرغ دانے جگتے ہیں۔ موی مالید نے جب اڑوھا پر ہاتھ رکھا تو وہ لاکھی بن گئ فرعون پھر بھی ایمان نہیں لایا اور جادوگر جومقا بلے میں تصبحدے میں گر کر کہنے لگے امّنا بر بّ ہدُون و مُوسی [طہن کے]'' مم ایمان لائے ہیں موی مالید اور ہارون مشید کے رب پر' فرعون بھر گیا اور کہنے لگا امّنا نم آئی اُن کہ میں تھے بھر گیا اور کہنے لگا امّنا بر بن بہلے اس سے کہ میں تہمیں ام ایک اُن اُذَن لَکُمْ کیا تم ایمان لائے ہوائی پر پہلے اس سے کہ میں تہمیں ام اور ام اور کہنے لگا تھا رہے ہوائی پر لائکا وُں گا اور امنے ہوں کہنا تھا اس میں تھے ہائی سارے اپنے اپنے مین کہر کے انتظار میں تھے ہرایک آگے بڑھ کر کہنا تھا اب میر انم سے ہاتی میری باری ہے۔ خوف ذوہ ہو کر باقیوں کور ہاکر دیا۔

نوفر مایا و کقندا رُسلنا مؤلی بالیتاو سلطن تمین اور البت تحقیق بھیجا ہم نے موی مالیے کوانی نشانیاں دے کراور کھی سند کے ساتھ اللی فیز عَوْن فرعون کی طرف موی مالیت کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا بڑا ہوشیار ، چالاک ، بڑا فالم اور جا برتھا۔ جسے آج کل کے ہمارے حکمران ہیں و مقالمت اور ہامان کی طرف بھیجا۔ یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا و قاری ن اور قارون کی طرف بھیجا۔ اس کے متعلق تم سن چکے ہوکہ یہ موی مالیت کا چیاز او بھائی تھا۔ زبانی طور پر کلمہ پڑھتا تھا مگر اندرونی طور پر کلمہ پڑھتا تھا مگر اندرونی طور پر کامہ کے سے ماتھ تھا فقائن اللہ بی انہوں نے کہا سے کے کا قیادہ کے بہت بڑا جھوٹا۔ فرعون ،

المان، قارون سب نے کہا یہ جادو گراور براجھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی۔ فَلَمَّا بِحَاءَهُمْ مِي بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا لِي جب وه آئِ ان کے یاس حق کے رہاری طرف سے قالوًا كمن لك المُتُلُو البُناء الَّذِيْنِ المنوامَعَهُ قَلْ كردوان كيبيول كوجوايمان لائ ہیں موسیٰ ملاہیے ہیں۔ ایک تو بچوں کواس وقت قبل کیا جب نجومیوں نے فرعون کو کہا تھا اوان سالوں میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ بیدا ہونے والا ہے جو تیری حکوم نت کے زورل کا باعث ہے گا۔شاہ عبدالعزیز صاحب میں فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار بے قبل کیے اور نو \_ ب ہزار حمل گرائے گئے۔ مگر رب رب ہے۔ اس نے موسیٰ ملاہیے کو فرعون کے گھریال کر دکھایا۔توبیدوبارہ آل کی دھمکی دی کہان کے بیوں کول کرو واستَحْیُوانِسَآءَ کھے اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دو کیونکہ عورتیں لڑنہیں سکتیں۔ رب تعالیٰ فر ماتے ہیں وَ میا كَيْدُالْكُفِيدِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيس تمى تدبير كافرول كي مَرضار عين وه ال كوضم کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بحرقلزم میں ڈبودیا تفصیل آئندہ رکوعوں میں آرہی ب وَقَالَ فِرْعَوْنُ اوركَهَا فَرَوْنِ فَ ذَرُوْنِيْ أَقْتُلُمُوسَى مِحْصَحِهُورُ دومِينُ لَلَّ كرول موى عالياء كو ميس في اس كول كرنا م مجھے ندروكنا و ليدع ربيَّهُ اور جا ہے كدوه اين رب كويكار \_\_ د يكها بون اس كارب كياكرتا به إني أخاف باشك میں خوف کرتا ہوں آن یُبکدِل دِینکھ یہ کے موی عالیے بدل وے تہاراوین آؤان يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ يابِيكه ظاهر كرے زمين ميں فساد ـ زمين ميں فسادنه پھيلا

دوقومی نظریے:

ہر ملک میں دونظریے کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی اور سیاس ۔ پہلا جملہ مذہبی لوگوں

کے لیے بولا کہ میں غلط نہیں کر رہا تہارے ندہب کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں تا کہ وہ تہارادین نہ بدل دے۔ اور دو سراجملہ سیائی لوگوں کے لیے بولا۔ سیائی لوگوں کا ندہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ملکی امن وا مان کے قائل ہوتے ہیں کہ ملک میں امن ہو ہماری تجارت چلتی رہے ہمارا کاروبار شہب نہ ہو۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں موئی ملاہے کوئل کرنا چا ہتا ہوں کہ بیز مین میں فسادنہ برپا کرے ملک میں امن قائم رہے وَقَالَ مُونِّی اور فرمایا موئی ملاہے نے این عُذَت بِرَبِّی وَدَیِّکُم ہے قَالَ مُونِّی اور فرمایا موئی ملاہے نے این عُذَت بِرَبِی مدد کے ساتھ اور تہار کے دب کی مدد کے ساتھ اور تہار سے رہیں ایمان لاتا حساب والے کے لئے مُنہ کی بیاہ بین ہو تا ہوں کہ بیتھیار نکا لومیں ایجان لاتا حساب والے دن پر۔ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہم ایپ ہتھیار نکا لومیں ایپ دب کی بناہ میں ہوں۔ باقی واقعہ آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی واقعہ آئندہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی

\*\*\*

# وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ فَيِنْ إلى فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ

النيانة اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَلْ جَأْءَكُمْ بِالْبِيَنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعُلَيْهِ كُنْ يُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَنِّي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُنَّابُ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِ ثَنَ في الْأَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ يَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا وَالْ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ إِلَّامَا أَرْيِي وَمَا آهْدِيْكُمْ إِلَّاسَبِيلُ الرَشَادِه وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ لِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ يَوْمِ الْكَحْزَابِ ®مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُّوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْلُ ظُلْمًا لِلْعِمَادِ وَيُقَوْمِ إِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ ثُولُونَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

كَذِبُ لِي الى بِرِبْ عِلْمِعُوثُ الى كَا وَإِنْ يَلْكُ صَادِقًا اوراً كُربُوه سي يُصِيْحُهُ تَوَيَخِي كُمْهِين بَعْضَ الَّذِي بَعْضُ وه چيز يَعِدُكُمُ جس سے وہ تہیں ڈراتا ہے اِنَّ الله بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَهْدِئ ہدایت ہیں دینا مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابُ الكوچوجدے كررنے والا اورجھوٹا مو يُقَوْمِ المريري قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ تَهِارِ لِي مِلك آج كرن طُهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ عَالَب موز مِن مِن فَمَنْ يَّنْصُرُنَا لِيل كون جارى مدوكر عكا مِنْ بَأْسِ اللهِ الله تعالى كى كرفت سے إِنْ جَآءَنَا الروه آئى جارے ياس قَالَ فِرْعَوْنَ كَهَافْرَ عُونَ فَ مَا أَدِيْكُمْ مِن تههین نہیں وکھاتا اِلَّا مَاۤ اَرٰی مگروہ جومیں رائے رکھتا ہوں وَ مَآ اَهْدِيْكُهُ اور مِين بِيس را جنمائي كرتاتهارى إلاسبيل الرَّشَادِ مُكر بَعلائي كرائة كى وَقَالَ الَّذِي وركها الشخص في المرس جوايمان لا جِكاتها يْقَوْمِ الْحِيرِي قُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِإِنَّكُ مِينْ خُوف كُرْتَا هُول تُم پ مِنْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ الْكَلِي جماعتوں كے دن كى طرح مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ قوم نوح كى عادت كى طرح قَ عَادِقَ ثَمُوٰدَ اور عاد اور شمود قوم وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ اوروه لوگ جوان كے بعد آئے وَمَااللَّهُ يُرِيْدُ ظُلُمًا لِلْحِبَادِ اورالله تعالى بين اراده كرتااين بندول كے ليظلم كا وَيْقَوْمِ اور ا ميرى قوم إنيَّ أَخَافَ عَلَيْكُمُ بِ شُكُ مِين خوف كرتا مول تُم رُ يَوْمَ

### مظلوم کی مدد کرنا:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے یہ بات کبی کہ مجھے چھوڑ دومیں موی علیے کول کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے رب کو بلائے۔ یہ بات اس نے اپنے دربار میں کا بینہ اور عملے کے سامنے کی ۔ اس کی کا بینہ میں اس کا پچازا د بھائی تھا جو قبل ، ' ت ' حلوے والی کے ساتھ ۔ یہ موی علیہ پر ایمان لا چکا تھا اس نے سوچا کہ فرعون تا ہی کے راستے پر چل پڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سمجھانا کے راستے پر چل پڑا ہے جو پچھ یہ کہ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے لیے بر باوی کا راستہ اختیار نہ کر آخر میرا پچازاد بھائی ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرونطالم ہے یا مظلوم ہمدردی کرنی چاہیے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے اس کی مدد کو اس کوظلم نے رہوا ہی کہ واس کوظلم نہ کرنے ہے ۔ تب صحابہ کر ام مؤتل ہے کہ اس کوظلم سے روکواس کا ہاتھ پکڑ واس کوظلم نہ کرنے دو یہ اس کی مدد ہے۔ و نیوی سزا سے نی جائے گا آخر سے کی سزا سے نی جائے گا۔ اور اگر کوئی خص مظلوم کی مدذ ہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔

الترغیب والتر ہیب میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رائد سے روایت ہے کہ

آخضرت مَالِيَّ قَرِستان مِين سے گزررہے تھے کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ مَالِیَ قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ مَالِیْ کا رنگ فِن ہو گیا۔ پوچھا حضرت خبر ہے کیا بات ہے؟ فر مایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہور ہا ہے اور عذاب اس وجہ سے ہور ہا ہے کہ بیہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اس نے اس کو مدد کے لیے بلایا تھا اس نے پروانہیں کی تھی۔مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے مزاہور ہی ہے۔

اوراس مردمومن نے یہ بھی سوچا کہ موی مالیا ہے اللہ تعالی کے سیج پینمبر ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میں مدذ نہیں کرتا تو مجھ سے بوچھ بچھ ہوگی ۔ تو اس نے کا بینہ کے اجلاس میں فرعون کی پرزور تر دید کی اور موی مالیے کی تمایت میں جتنا زور لگا سکتا تھا اس نے لگایا۔ اس کا ذکر ہے۔

# مردِمومن کی تقریر:

وَقَالَ دَجُنَّ مُّوْفِنَ اور كَهَا الكَّخْصُ مُونَ فِي الْمِوْعُونَ فَرَعُونَ فَرَعُونَ فَرَعُونَ مَوْفُونَ عَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عَاذِبًا اوراگربالفرض وه جھوٹا ہے فَعَلَيْهِ گذِبُهُ تَوَاسَ عَجَمُوتُ كَا وَبِالَ اسى پر عَالَيْنَ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا اوراگر ہوه چااور يقينا سچاہے يُصِبْكُمُ بَعْضَ اللّهِ عَنْ يَعِدُكُمُ وَ يَخْبُكُمُ بَعْضَ وه چيز جس سے وه تمہيں ڈراتا ہے۔عذاب كابعض اللّهٰ يَعْدِي مَنْ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### قادياني دجل:

قادیانی کہتے ہیں لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ مرز ااگر جھوٹا ہوتا تو رب اس کو کیوں چھوڑتا؟ بھٹی! پہلے تو اس نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور جب کھل کرسامنے آیا تو رب تعالی نے اس کو پا خانے کی جگہ میں مارا۔ یہ بات خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ سے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دن کیا جاتا ہے۔

آنے منطق کے اوا محتلف ہوئی کہ جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام مَرَقَاتُہ کی آراء محتلف ہوئی کہ آپ منطق کو کہاں وفن کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کے بچا مبارک حضرت حمزہ رہی وفن ہیں وہاں وفن کرواحد کے دامن میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کی میں کسی نے کہا کہ جہاں آپ منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منظق کے رضاعی بھائی عثان بن منطق کی منطق کی منطق کی منطق کی منطق کے بیٹے ابراہیم رہا تھ مدفون ہیں وہاں وفن کرو جہاں آپ منطق کے بیٹے ابراہیم رہات مرفون ہیں وہاں وفن کرو۔ ہرایک نے اپنی کہا کہ جہاں آپ منطق کے بیٹے ابراہیم رہات مرفون ہیں وہاں وفن کرو۔ ہرایک نے اپنی

# مردِمون کی مزید گفتگو:

میں تمہارا دین بچانے کے لیے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے اپنی رائے پر قائم ہوں اورا \_ ميرى كابينه كافراء وَمَا آهدِينَكُمْ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ اورين نبيس را بنمائي كرتاتمهارى مرجعلائى كراست كى موى ملاك كولل كرف مين تمهارى بعلائى باكتاكه تمہارا دین بھی محفوظ رہے اور سیاست بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ملک میں امن قائم کرنامیراحق ہے۔جبیبا کہ آج کل کے فرعونی حکمران دعوے کرتے ہیں ۔ مگر رجل مومن خاموش بيس ربا فرمايا وقال الَّذِي أمن اوركباس مخص في جوايمان لا جكاتها ومجه گیا کہ فرعون بڑا ضدی ہے اس کی طبیعت مزاج ہے دانف تھا کہا یٰقَوٰ عِلِیْ ٓ اَ خَافُ عَلَيْكُ مِنْ لَيَوْعِ الْأَحْزَابِ المعمرى قوم بِشك مِن تم يرخوف كرتابول اس تتم کے عذاب کا آگلی جماعتوں کے دن کی طرح۔جیسے پہلی قوموں کے ہلاکت کے دن آئے اس طرح کا دن تمہارے او پر بھی آسکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے پینمبروں کے خلاف كاروائى كرناان كامقابله كرنے كا انجام اچھانہيں ہے مِثْلَدَاْبِ قَوْع نُوْج وَم نوح كى عادت كى طرح \_نوح ماليد كى توم نے ان كى مخالفت كى تھى وَقَدالُوْ مَدَّ مُنُونْ وَلَذُدَجِدُ [سورة القم]" اوركماانهول نے بيد يواند ہاور جھڑك ديا۔" مجلس ميں آتے تو و مسك ماركر بابر تكال دية كه ياكل إس نے مارے كان كھاليے بيں اپنى رئىبيں جَعُورُتا يلقَوُم اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ "الميرى توم عبادت كروالله تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی الد معبود نہیں ہے۔ " پھرنوح مالیے کی قوم کا کیا حشر ہوا میما خَطِينُاتِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا [سوره نوح]" الي كنامول كي وجه عرق كي ك پھرآگ میں داخل کیے گئے۔' قَعَادِ اور قوم عاد۔ان کی طرف ہود مالیا مبعوث ہوئے۔انہوں نے بوراز ورنگایا مگرقوم نے نہیں مانا۔اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، یانی

کے چشے ختک ہو گئے ، کویں ختک ہو گئے ، کھیت مارے گئے ، درخت سوکھ گئے ، جانور بھوکے پیاسے مرنے گئے ۔ پچھلوگ یہاں سے دومری جگہ نتقل ہو گئے ۔ بود عالیہ نے فرمایا بچھ پرایمان لا وُرب تعالیٰ کی تو حید کوسلیم کرو یُدوسی السّم آء عَلَیْ کُمْ مِندادًا المود ۲۵]" اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آسمان کو تہارے او پر بارش برسانے والا۔"قوم نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ اگر تیرے کہنے سے ہمیں پانی ملتا ہے تو پھر ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ پھرایک دن ایسا ہوا کہ بادل کا ایک کلاانظر آیا فَلَمَّ دَاوُ وُ عَدَادِ مَن مُسْتَقْیِلَ اللہ سے آر ہا تھا ہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا ہو نے خوش ہوئے قسائے والے اللہ قالے میں ایک قطرے گئے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔" وہ جسے ہی قریب سامنے سے آر ہا تھا ہو نے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔" وہ جسے ہی قریب آیا تر ذکی شریف کی روایت ہے بادل کے کلا سے سے آواز آئی:

رِمَادًا رِمَادًا لَا تَذَدُّ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

"اے تندو تیز ہوا ان کورا کھ کرد ہے کسی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیآ واز بھی انہوں نے کانوں کے ساتھ تی گرنہ مانے ۔اس بادل سے اتن تیز ہوانگلی کہ ان کواٹھا اٹھا کر بھینک دیا کسی کو آدھے میل پر بھینکا ،کسی کومیل دور جا کر بھینکا۔ایسے پڑے تھے جیسے تھجور کے تئے گرے پڑے ہوتے ہیں گانگھ آ تھ جاز نُخْلِ خاوِیة [سورة الحاقہ]" گویاوہ تھجور کے تئے ہیں۔"
ہیں جوا کھاڑ کر بھینک دیئے گئے ہیں۔"

قَ اَمُوْدَ اور شمود قوم بر شمود قوم بر کیا گزری؟ حضرت صالح علیے نے ان کو سمجھایا اور منہ مانگی نشانی بھی مل گئ مگر نہیں مانا۔ توجرائیل علیے نے جیخ ماری اور زلزلہ بھی مسلط کیا گیاجہاں جہاں تھ سب کے سب فنا ہو گئے ایک بچہ بھی نہ بچا واللّذِیْن مِنْ بَعْدِهِمْ

اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ان کے بعد پیٹمبروں کی مخالفت کی وجہ \_ بشارقومين تاه موتين - اورا ميرى قوم! وَمَااللَّهُ يُرِينُ دُخُلْمًا لِلْعِبَادِ اور الله تعالی نہیں ارادہ کرتا اینے بندوں کے لیے ظلم کا۔الله تعالی بڑے عادل الطیف ،رحیم میں۔رب کے پینمبر کے تل کاارادہ بدلواوراللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ۔ وَیٰقَوْمِ اِنِّیٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اورا مِيرى قوم! بِشك مِين خوف كرتا مون تم ير يَوْمَ التَّنَادِ الله دن كا جس دن چیخو کے پیکارو گے۔ چیخ پیکار کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ جب آ دمی مصیبت میں تچسن جائے تو دوسرے کو مدد کے لیے پکارتا ہے مجھے خوف ہے کہ جس دن تم پرعذاب آئے گا اور چینیں مارو کے اور ایک دوسرے کو بکارو کے پھر کیا ہوگا؟ یوم تُو تُو کُون مُدرین جس دن تم بھا گوگے پشت دکھاتے ہوئے۔ جب بندہ خودمصیبت میں مبتلا ہوتو اس کوا بنی قکر ہوتی ہے دوسر اکوئی یا ذہبیں ہوتا۔ اور یا در کھو! جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری حمایت کرنے والانہیں ہوگا مٹانے نے قیرب الله مین عَاصِم نہیں ہوگاتہارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے کوئی بیانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی كرفت سے بيخ كاوا عدطريقه ہے كه موى ماليا كم تعلق جوبر مے نظريات ركھے موان کو بدلو۔ اگرتم نے مویٰ کے خلاف نظریات نہ بدلے تو پھرانٹد تعالی تہماری گمراہی پرمہرلگا ویں کے وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادِ اور جس کوالله تعالی مراه کردے اور کرتاای کو ہے جو گمراہی کے چکر سے نگلنے کے لیے تیار نہ ہوتو پھراس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں تے۔آ گے مزید مردمومن کی تقریر آئے گی اور پھر فرعون درمیان میں کانے گا اور مناظرہ كابينه كسامني موكارآ كي باتى قصدآ رباب- ان شاء الله تعالى

### وكقدجآءكم

ئُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ وَكَاجَاءَكُمْ بِهُ مُنَّى اللهُ مِنْ العَدْ مِنْ العَدْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ العَدْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ العَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الله عَنْ الله وعنْ مَنْ الله وعنْ الله وعنْ الله وعنْ الله وعنْ الله وعنْ الله على عُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَادِ وَ اللهِ الله وَ عَنْ اللهُ عَلَى عُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَادِ وَ اللهِ الله وَ عَنْ اللهُ عَلَى عُلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَادِ وَ اللهِ الله وَ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلِ اللهِ مُنْ اللهُ الله

وَلَقَدُ اورالبت حَقِيقَ جَآءَكُمْ يُوسُفُ آئِتهار عِلِي يوسف عَنْ فَهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَ

مُّرْتَابُ شک میں مبتلا الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ اوروہ لوگ جوجُمَّرُ اکرتے ہیں فِی الْبِاللهِ الله تعالی کی آیتوں کے بارے میں بِغَیْرِسَلْطن بغیردلیل کے اَتْھُے جوان کے پاس آئی گبر مَقْتًا بری ناراضکی ہے عِنْدَاللهِ الله تعالیٰ کے بال وَعِنْدَالَّذِینَ اَمَنُوا اوران لوگوں کے بال جوایمان لائے كَذَٰلِكَ يَظَيَعُ اللهُ الى طرح الله تعالى مهراكا تاب عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّدِ جَبَّادٍ مرمتكبرجباركول ير وَقَالَ فِرْعَوْنَ اوركها فرعون نے يفالمن ابن لِيُ صَرْحًا المان بناؤمير عليه الكل لَعَلِيَّ أَبُلُغُ الْأَسْبَاتِ تا کہ میں پہنچوں راستوں پر اسپات السّلوب لیعن آسان کے راستوں پر فَأَطَّلِعَ إِنَّ اللهِ مُوْسَى بِي مِن جَمَا نَك كرد يَكُمون مُوي مَاسِد كَ اللهُ و ق اِنْيُلاَ ظُنَّهُ عَادِبًا اور بِشك مين خيال كرتا مون اس كوجمونا وكذلك زيَّ لِفِرْعَوْنَ اوراس طرح مزين كيا كيافرعون كے ليے سُوَّةِ عَمَلِهِ اس كرُ عمل كو وصدَّعن السّبيل اورروك ديا كياوه سيد هراسة سے وَمَاكَيْدٌ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اورنبيل هَي تدبير فرعون كي مرتاى مير

ماقبل ہے ربط:

اس سے پہلے رکوع میں تم نے یہ بات بڑھی کہ جب فرعون نے کہا کہ میں موى ملت كوتل كرنا جا متا مول تم مجھے ندروكنا تو فرعون كا چيازاد بھائى جو قبل بول بيرا أَتَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَّقُولَ رَبِي اللهُ "كياتم فل كرت موايك آدمي كواس ليے كه وه كہتا ہے میرارب اللہ ہے۔'ال گناہ کاتم پروبال پڑے گا۔

# مردِمومن کی مزید تقریر:

آج کی آیات میں بھی ای رجل مومن کی تقریر ہے وَلَقَدْجَآ ءَكُمْ يُؤسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ اورالبت حقيق آئة تهارے ياس الى مصرى زمين ميں يوسف عاليه اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مصر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف مالیے کو نبوت عطا فر مائی تھی اور انہوں نے قوم کی اصلاح کی تھی۔ واضح دلائل لے کرآئے ۔تفصیل کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے کہ بوسف ملاہد کو اللہ تعالی نے کون کون سے معجزے عطا فرمائے تھے مگر اتنی بات واضح ہے کہ ہر پینمبر کواللہ تعالیٰ نے اس کی صدافت کے لیے معجزے عطافر مائے۔اے مصریو! پوسف مَلْنِظِیم واضح دلاکل لے کرتمہارے پاس آئے فَسَاز لُتُمْ فِي شَلِ لَپُسِ ثَمَ بمیششک میں رہے قِمَّا جَاءَ کے خرب اس چیز کے بارے میں جو یوسف لے کر تمہارے پاس آئے تمہارے آباؤا جداد پوسف ملاہے کے بارے میں تیک میں رہےاور تم آج مویٰ عالیہ اور ہارون عالیہ کے بارے میں شک کرتے ہو حَتْم ﴿ إِذَا هَلَكَ عربی میں هلک اور مات اور فات ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں۔ یہال تک ک جب يوسف عص وفات ياكم قُلْتُمْ مَمْ نَهُ كَهُ لَنْ يَنْ يَتُبُعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ہر گزنبیں بھیجے گاان کے بعد اللہ تعالی کوئی رسول ۔ان سے ہماری جان حجوث گئے۔ پوسف مانظة نے عرصہ دراز تک مصروالوں کی خدمت کی سیاسی بھی اور ندہبی بھی لیکن مصر کے وہ اوگ جو کافر تھے وہ آخر دم تک کافر بی رہے۔اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں مستقل ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔

حضرت نوح عليه سے پہلے تو كافر مشرك كوئى نه تھا اور گناہ تھے مگر كفر شرك والا گناه نہيں تھا كان النّاسُ أمَّةً وَاحِدةً [البقرہ: ٢١٣]" سارے لوگ ايك ند جب بر

ہتھے۔'' شرک حضرت نوح ملطا کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ پھر آتخضرت مثلی کے ز مانے تک کوئی ایسا دوزہیں بتلایا جاتا جس میں کوئی کا فرنہ ہو۔مسلمان بھی تنھے اور کا فربھی تنے بلکہمومن تھوڑ ہے اور کافر زیادہ تنھے۔حضرت اپراہیم ملاہے نے اسی مبال تبلیغ کی مگر صرف ان کی اہلیہ محتر مہ سارہ عینانداہ اور ان کے بھینیج لوط ملائے نے ساتھ دیا ۔ پیغمبر پیدائثی طور پر ہی موحد ہوتا ہے تیسر اکوئی آ دمی ایمان نہیں لایا۔حضرت لوط مالیے کواللہ تعالیٰ نے سد دم کے علاقے میں بھیجا۔صرف ایک گھرمسلمانوں کا تھا۔سورۃ ذاریات میں ہے فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " يس نه يايا مم فان مس واع ايك گھرانے مسلمان کے ۔''ایک بڑی حویلی تھی اس کے ایک تمرے میں لوط عالیا ہے ، ان کی بیدی اور دویا تین بیٹیاں رہتی تھیں ۔مزید دوتین کمرے تھے جن میں اور مومن رہتے تھے۔ ساری آبادی میں ایک گھر مومنوں کا تھا۔ تو ہمیشہ کفر کی اکثریت رہی ہے۔آنخضرت ﷺ کے مبارک دور میں صحابہ کرام ﷺ کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزاریاں تے ہیں اور ڈیڑ ھلا کھ سے زائد بھی بتلائی گئی ہے باقی ساراعرب کا فرتھا۔ پھراللہ تعالیٰ سے مخصل وکرم ے حضرت عمر بھاتھ کے دور میں ساراعرب مسلمان ہوگیا۔

توفر مایاتم یوسف مائیے کے بارے میں بھی شک میں رہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعدتم نے کہا اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب موی مائیے کے خلاف کا روائیال کرتے ہویہ تہا را آبائی پیشہ ہے گذلات میض الله ای طرح اللہ تعالیٰ بہا تا ہے گراہ کرتا ہے من ہو مشرف بہا تا ہے گراہ کرتا ہے وہ مسرف ہو آدمی اپنی صدے آگر رتا ہے وہ مسرف ہے۔ اسراف کا معنی حدے گر رتا ہے وہ مسرف ہے مُرث تا ب ریب ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے مُرث تا ب ریب سے ہے۔ اس کا معنی ہے شک میں مبتلا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی

کی حدیها نگ جائے اور شک میں مبتلا ہواس کو اللہ تعالی گراہ کرتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہاس کو اللہ تعالی جر اُہدایت نہیں دیتا الّذِینَ یُجَادِلُوْنَ فِی اَلْبَاللّٰهِ وہ لوگ جھڑا کرتے ہیں اللہ تعالی کی نشانیوں کے بارے میں بِغیرِ سُلْطِن بغیر کسی ولیل کے اَتٰہ ہُ ہُ جوان کے پاس آئی ہو فرعون تخت پر جیٹھا ہوا تھا اور اس کے وزیر مثیر سارا عملہ بھی موجود تھا۔ موکی مالیے نے جا کر کہا کہ میں رب تعالی کا پیٹمبر ہوں۔ رب تعالی کی تو حید کوسلام کرواس کے احکام پھل کرو۔ قیامت حق ہاں کو مانو فرعون نے کہا اِن گُنت جونت بائی ہوئی نشانی تو اس کو الاگر و سیا ہے کوئی نشانی تو اس کو الاگر و سیا ہے کوئی نشانی تو اس کو الاگر و سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے و کئی نشانی تو اس کو الاگر تو سیا ہے کوئی نشانی تو اس کی میٹی تا کو الا اللہ تو اللہ کی الاُٹھی کو کہا اور نکا لا انہوں نے اپنے ہاتھ کو کہا اچلی کو کہا و تون تھا و کھنے والوں کے لیے۔''

موسىٰ عاليام كالمعجزه:

تفسیروں میں اس کا عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فرعون تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹے اتفاا ژدھانے جب اس کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر پیچے گرا۔ نیچ فرعون اور او پر کری ،سب لوگ جیران پریشان ہو گئے گر وہاں سے بھاگا کوئی نہیں کہ فرعون کو علم ہوگیا تو ہماراحشر کردے گا ہماری شامت آجائے گی۔ بڑا ظالم تھا دُوالا وُت د میخول والا۔اس کا لقب قرآن میں ہے سورۃ الفجر پارہ ۲۰ میں۔ ہماری تحق آجائے گی کہ میں مصیبت کے وقت تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے اپنی جانیں بچا کمیں اور میری کوئی فکرنہیں گ ۔ اس لیے کوئی وہاں سے بھاگا نہیں ۔ استے واضح مجز ہے د کیھنے کے بعد فرعون نے کہا اس لیے کوئی وہاں سے بھاگا نہیں ۔ استے واضح مجز ہے د کیھنے کے بعد فرعون نے کہا ھا ذا سے د مقرر کردہ ہمارے پاس بھی

بڑے بڑے جادوگر ہیں۔عید کا دن حاشت کا ونت مقرر ہواتفبیر وں میں آتا ہے کہ بہتر ہزار جادوگر مقالبے میں شریک ہوئے۔ ہرایک نے دودوسانپ نکالے ایک ری اور ایک لا تھی ۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانب میدان میں نکل آئے تو لوگوں نے بعز ق فرعون ،فرعون زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ۔مویٰ علیے نے جب اپنی لاتھی مبارک کوڈ الاتو وہ اژ دھابن کرسپ کونگل گئی۔ جاد وگر ہار گئے اور حقیقت کو سمجھ کرمسلمان ہو گئے مگر فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا۔تو وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ كى آينوں كے بارے ميں بغير كسى دليل كے جوان كے ياس آئى ہو كَبْرَ مَفْتًا عِنْدَ اللهِ برى ناراضكى بالله تعالى كے بال وَعِنْدَالَّذِيْنَ المَنُوٰ اوران لوگول كے بال جومومن ہیں۔آج ہمارے ایمان کی نسبت پہلے ایمان والوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر جس میں بھی تھوڑ ابہت ایمان ہے۔ جب شریعت کےخلاف بات سنتا ہے تو اسے ضرور کوفت ہوتی ہےدل کڑھتا ہے جا ہے بچھنہ کرسکے۔ان لوگوں کا ایمان تو یہاڑ جبیبا تھا۔تو فر مایا مومنوں کے ہاں بھی بڑی نارافتگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑ اکرنا بغیرکسی سند کے۔

سورة القصص آیت نمبر ۳۸ باره ۲۰ میں ہے فرعون نے ہا مان کو کہا فَاوَیْتُ لِنَی پاہَامانُ عَلَى الطِّين فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا تَعَلِّني أَطَّلِعُ إلى إله مُؤسَى " مير علي كاركى ا بنش بنا كر بھٹے میں يكا كرمحل تيار كروتا كەميں جھا نك كرموئ عاليا كے الدكود يجھوں كدوه کس طرح کا ہے۔''بعض کہتے ہیں کہ بیراس نے موسیٰ مالیاہ کے ساتھ مذاق کیا۔بعض کہتے ہیں کہنیں بیاس کی حمافت تھی کہ اگر واقعی آ سانوں پررب ہےتو میں وہاں دیکھوں گا۔رب تعالیٰ نے فر مایا کہ میں تو قریب ہوں تحل بنانے کی کمیا ضرورت ہے میں تجھے بحر تلزم كى لهرون مين نظرا وَن كار جب و وبن لكا تواس كورب نظرا يا قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنَتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَاءِ يُلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " كَهَا فَرَعُون نَا الكان لا یا ہوں میں کہ بےشک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فر ماں بر داروں میں ہوں۔''اور یہاں ہے کہاے ہامان میرے لیے ایک محل بنا تا کہ میں بہنے جاؤں راستوں پر راستے کون سے آسباب السَّمُوٰتِ آسان کے راستوں فَأَصَّلِهِ ۚ إِلَّى اللهِ مُولِي لِي مِن جِها مُك كرد يَكِمون موىٰ مَالِيكِ كَ اللهُو- بِيفرعون كَي مماقت کی بات تھی۔

احادیث میں آتا ہے کہ زمین ہے آسان تک کی مسافت پانچ سوسال کی ہے لینی مسافت پانچ سوسال کی ہے لینی جتنا سفر آدمی درمیانی چال چلتے ہوئے پانچ سوسال میں کرتا ہے اتنا سفر ہے زمین سے لے کر آسان تک ۔ اتنی ہی سفر ہے ایک آسان ہے دوسرے آسان تک اور دوسرے سے تیسرے تک تیسرے سے چوشے تک پانچویں سے چھٹے اور ساتویں تک ۔ لیمن ہر دو آسانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے۔ پھرساتویں آسان کے او برگری ہے پھرعرش ہے پھرعرش بررب تعالی مستوی ہے جواس کی شان کے لائق ہے اورعرش پرمستوی ہوتے

ہوئے ہارے یا س بھی ہے۔ سورہ صدیدیارہ ۲۷ میں ہے وَهُوَ مَعَكُمُ آینكما كُنتُمُ " تم جہال کہیں بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ "اور ساتھ بھی اتنا کہ فرمایا نے ٹن اَقْدَبُ البيه مِنْ حَبْل الْوَديْدِ " مم انسان ك شاه رك سي بهي زياده قريب بي-" سمجه مين آئے یا نہآئے ہم نے بیعقیدہ رکھنا ہے۔تو فرعون نے کہا کہ میں جھا تک کر دیکھوں مویٰ مالید کے الدکو وَإِنِّ لَا ظُنَّه کاذِبًا اور بےشک میں خیال کرتا ہوں مویٰ مالید کے ہارے میں کہ وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وکے ڈلاک زَیر س یفِدْ عَوْنَ اوراس طرح مزین کیا گیافرعون کے لیے سُوِّءِ عَمَلِهِ اس کابُراعمل۔ شیطان نے مزین کیا، تاج نے مزین کیا،اقتدار نے مزین کیا،فوجوں اور عملے نے مزین كياتكبراور كمندكى وجه ايمان خلايا وصَدَّعَن السّبيْلِ اورروك وياكياسيد ه رائے ہے۔اقتدار کے نشے میں آکر حق کو قبول نہ کیا اور ساری حرکتیں کیں و ماگند فِيرْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّابِ. اورنہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں۔ اپنی فوجوں کو تباہ کیا ، قوم کو تناه كيا، خود تناه موانه موى ملايم كالمجه بكارْسكانه بارون ماليه اورمومنوں كالمبجھ بگارْسكا\_ صرف اتنا ہوا کہ رب تعالیٰ نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تا کہ لوگ دیکھ سکیں۔ بیرتھاا ہے آپ کورب الاعلیٰ کہنے والاجس کا پیٹ آج مشک کی طرح مانی ہے بھراے اور ناک سے بہدر ہاہے۔ پھرآج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ جب بھی اخبارات میں اس کافوٹو آتا ہےتو آرٹر) دیکھ کرجیر ن ،ون ہے۔

المؤمن

وَقَالَ الَّذِي آمنَ ينقَوْمِ التَّبِعُون أَهْ يِكُمْ سِبِيلُ الرِّيثَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّهَا هَٰ إِهِ الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَيَا مَتَاعٌ الْ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةً فَلَا يُجُزَّى الكميثلها ومن عبل صالعًا مِن ذَكرِ أَوْ أَنْتَى وَهُومُومِنَ اللهِ فَأُولِيكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِحِسَايِب وَ لِقُوْمِ مِمَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدَعُونَنِي ٓ إِلَى النَّادِ ﴿ إِلَّى النَّادِ ﴿ إِ تَكُعُونَنِيْ لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُرَّوَّ أَنَّا اَدْعُوَكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَارِ ﴿ لَاجْرَمُ إِنَّهَا تَكُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي النُّهُ لِيَا وَلَا فِي الْلَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَأَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُـُمْ آصْعِبُ التَّارِ@ فَسَتَنْ لُرُوْنَ مَا آقُولُ لَكُوْ وَأُفِوِّضُ آمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَادِهُ فَوَقَّلَهُ اللهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْيِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ

يُجْزِّي إِلَّامِثْلَهَا لِينَ اسْ كُونِينَ بِدلدُ وِيا جائے گامُراسُ جِيها وَمَنْ عَهِلَ صَالِحًا اورجس نِعمل كيا حِها مِّن ذَكَدِ أَوْ أَنْنَى وهمرد هو ياعورت وَ هُوَمُوْ مِنْ السَّالَ مِن كدوه ايمان دارجو فَأُولِلْكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ لِيل وه لوگ داخل مول کے جنت میں پرز قُون فیھا ان کورزق دیاجائے گااس جنت میں بغیر حساب کے ویقوم اوراے میری قوم مَانِيَ مِحْ كَيَا بُوكِيا ﴾ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ مِن تَهْمِين وَعُوت دينا بول نجات كى طرف وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اورتم مجھے وعوت دیتے ہوآگ كى طرف تَدْعُونَنِي تُم مجھ وعوت دیتے ہو لاکفر بالله کمیں کفر کروں الله تعالی کے ساتھ وَا شُرِكَ بِهِ اور میں شریک تھہراؤں اس کے ساتھ سا ال چيزكو كَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ جَس كَالْمِحِي يَجْهَامُ بِينَ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ اور مين مهمين دعوت ويتاهول إلى الْعَزِيْزِ الْخَفَّارِ عالب اور بخشف والى ذات كى طرف لَاجَرَمَ ضرور بالضرور أَنَّمَاتَدْعُونَنِي إِلَيْهِ بِشُك وه چيزجس كى طرفتم مجھے دعوت ديتے ہو كيس لَهٰ دَعْوَةً فِي الدُّنْيَا تَهِيں ہے اس كى وعوت دنياس وَلَافِ الْأَخِرَةِ اورنه آخر على وَأَنَّ مَرَدَّنَا اورب شك مارا پرجانا إلى الله الله تعالى كى طرف ، وأنَّ المُسْرِفِيْنَ هُمُ اضحابُ النَّار اور بے شک صد سے برصے والے وہی دوزخی ہیں

فَسَتَذَكُرُ وَنَ لَيُ تَاكِيدُمُ يَا دَرُوكَ مَا اَقُولُ لَكُمْ جويسَ مَهِ مِن الْهَا الله وَ الله وَ الله و الل

اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ بیں موک مائیے ہول کو کرنا چا ہتا ہوں تو مردمومن نے فرعون کی بات کو کا ٹا اور لوگوں کو نتیجے سے آگاہ کیا کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذا ب کی شکل میں آئے گا اور تمہارے سے پہلے جن قو مول نے پیغیمروں کی مخالفت کی ان کا انجام تمہارے سامنے ہے تمہارا بھی انجام وییا ہی ہوگا۔ فرعون نے رجل مومن کا مقابلہ چھوڑ کر کہ بیتوا پی بات کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اپ وزیراعظم بامان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک می تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موی مائیے ہا بان کی طرف رخ کیا کہ جھے ایک می تیار کر کے دے تا کہ میں اس پر چڑھ کر موی مائیے کے دب کود کھوں۔

# ونیا کی بے ثباتی:

جب فرعون کی گفتگوختم ہوئی تو مردمومن بول پڑا وَقَالَ الَّذِیِّ اَمَنَ اور کہااس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا یٰقَوْم التَّبِعُوٰنِ اے میری قوم میری پیروی کرو اُھیا کا تھا یٰقَوْم التَّبِعُوٰنِ اے میری قوم میری پیروی کرو اُھید گفتہ سَبِیْلَ الرِّ شَادِ ۔ دشاد کامعنی بھلائی ۔ میں تہاری را ہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے کی ۔ فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے راستے پر چلاتا ہوں اس نے راستے کی ۔ فرعون نے جو تہیں کہا ہے کہ میں تہیں سید ھے راستے پر چلاتا ہوں اس نے

غلط کہا ہے وہ راستہ چیج نہیں ہے تیج راستہ یہ ہے یٰقَوٰم اےمیری قوم اِتّماهٰذِهِ الْحَيْهِ ةَالدُّنْيَامَتَاعُ ﴿ بَخِتْهُ بات ہے کہ بید دنیا کی زندگی تھوڑ اساسامان ہے۔آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہاوراے میری قوم قَاِنَّ الْاخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَارِ اور بے شک آخرت ہی تھہرنے کا گھر ہے۔اصل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی پرمتحور نہ ہوں اس پر نہ مرواس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔اے میری قوم! مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جِس فِي مُل كِيابُرا فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثُلَهَا كِي الكوبدليبين ديا جائے گامگراس جیںا۔اورسورۃ الانعام آیت نمبر ۱۵۹ یارہ ۸ میں ہے مین جَآءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا "جُوتُحُصُ لا يا ايك نيكي بس اس كے ليے دس گنا اجرب وَمَنْ جَاءً بالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْوَاى إِلَّا مِثْلَهَا اورجَوْحُص لا يابرائي پن بيس بدلادياجائے گامراس جبیا۔''اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھو گناہ ایک کرے گا تو ایک ہی سمجھا جائے گا نیکی ا کیک کرے گا تو دس شار ہوں گی۔ایک د فعہ سجان اللہ! کہادس نیکیاں مل گئیں ،ایک د فعہ سی كوكباالسلام عليكم! تو دس نيكيان ل كنيس اورا كركسي كوگالي نكالتا به نوايك كناه موگا\_ بھرنیکی میں تفصیل ہے عام حالات میں نیکی ایک کی دیں اور فی سبیل اللہ کی مدمیں کرے گا تو ایک کا بدلہ کم از کم سات سو ہے۔جیبا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۹۱ میں ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ " اورالله تعالى برها تاب جس كے ليے جا ہتا ہے ليني سات سوسے زیادہ کردے جس کے لیے جاہے ۔ پھر فی سبیل اللہ کی بہت ساری مدیں ہیں علم وین حاسل لرنامثلاً: آب این گھرے اس نیت کے ساتھ چلے کہ درس قرآن سنا ہے تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ای طرح دین کی تبلیغ کے لیے ہیے ہیں تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیس گی۔

جہاد کے لیے جارہے ہیں ایک ایک قدم پرسات سات سوئیکیاں ملیں گی۔ جج کاسفر بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔

توفر مایا جس نے مل کیا بُر اتو اس کواس جیما بدلہ دیا جائے گا وَمَنْ عَبِلَ صَالِمًا اور جس نے مل کیا اتو اس کا اور جس نے مل کیا اتھا مِنْ ذَکَرِ اَوْ اَنْ فَی وہ مرد ہویا عورت وَ هُوَ مُوْمِنَ اس حال میں کہ دہ مومن ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے۔

قبوليت عمل كى شرائط:

عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

🛈 ..... ايمان 🕝 ..... اخلاص 🕝 ..... اوراتياع سنت

ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رب تعالی فرماتے ہیں فاول ایک ید خکون الجنگ اللہ ایک ید خکون الجنگ اللہ کے بہت میں یرز قون فیھا بغیر حیاب رزق ویاجائے گا ان کو جنت میں بخیر حساب کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمیوں کے برابر کھائے گا اور بڑی مجیب بات ہے لایڈوڈوٹ وکلا یک تغوطون '' نہ پیشاب کریں گے اور نہ پافانہ' بخاری شریف کی روایت ہے۔ سوال کیا گیا حضرت! وہ کھانا کہال جائے گا؟ فرمایا ڈکار کے ساتھ کھانا ہمنم ہوجائے گا۔

مردمومن نے کہا وَیٰقَوْعِ مَالِی اور اے میری قوم مجھے کیا ہوگیا ہے اُدُعُو نُتِی اَلَیٰ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

شريك هراؤن الله تعالى كے ساتھ اس چيز كوجس كا مجھے علم نہيں ہے۔ا ہے ميرى قوم! ذرا سو چوغور کرو میں تنہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو قرآ مَا آدُعُو كُعُد إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ اور ميل تمهيل دعوت ديتا هول ال وات كي طرف جو غالب ہے بخشنے والا ہے۔ ضابطے کے مطابق لا جَرَمَ کامعنی ہے ضرور بالضرور، المحالم أنَّمَاتَ دْعُونَنِي إلَيْهِ بِشَك وه چيز جس كي طرف تم مجھ وعوت ديت ہو لَيْسَ لَهُ دَعُورَةً فِي الدُّنْيَاوَلَا فِي الْلَاخِرَةِ تَهِيس إلى وعوت ونيا مين اورنه آخرت میں ۔نہ دنیامیں دعوت قبول کرسکتا ہے نہ آخرت میں ۔اللہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کون ہے جو وعاوَل كوتبول كرب أمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [الممل: ٦٢] " بھلاکون ہے جومجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف کو۔''اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو دعا قبول کرے اور تحمى كا كام بناسكے ـ دنيااورآ خرت ميں اگر بياختيارات حاصل ہوتے تو حضرت محمد رسول الله عَلَيْنَ كَي وَات كرامي كوحاصل موتے كيونكه الله تعالى كى سارى مخلوق ميں سب سے بلندمقام آپ علیقائی کا ہے۔ یہ برمسلمان کا بنیادی اور مھوس عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ مان کی زبان مبارک سے اعلان کروایا فیل " آب ان کو کہد وي لا أمليكُ لَكُمْ ضَرًّا ولا رَشَدًا [سورة جن]" مين بيس مول ما لك تمهارے لينقصان كااورنه نفع كالن اوريه جمي اعلان كروايا فُلُ " آپ كهدي لا أمسلك لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا [ سورة الاعراف [" مين اينفس كي لي بهي نفع نقصان كا ما لک نہیں ہوں۔'' جب استخضرت مالی کھے نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کسی کی کیا

حیثیت ہے؟ کیا کوئی ولی ، پیر، شہیدآپ مالیا ہے بر روسکتا ہے؟ حاشاوکلا۔

تو فرمایا کہ تم ان کو پکارتے ہوجن کے لیے پکارند دنیا ہیں ہے نہ آخرت ہیں وَانَ مَرَدَّ ذَا اِللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### مردِمون كِي حفاظت:

یہاں پرتفسروں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رجل مومن نے حق بیان کر دیا در بار کا وقت ختم ہوگیا۔ وزیر مشیرا در عملہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن مر دمومن کی تقریر سے فرعون کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک تو اس لیے کہ چپازا دبھائی ہے دوسرایہ کہ کسی بڑے عہدے پر فائز تھا۔ وزیر داخلہ تھایا کوئی اور عہدہ۔ اور اس کی باتوں کا فرعون کے باس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ مردمومن نے وہاں سے اٹھ کر جنگل کا رخ کیا۔ اس کوعلم تھا کہ اب اس خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جزقیل کے متعلق رائے خبیث نے کیا کرنا ہے۔ فرعون نے بنگامی اجلاس طلب کرلیا اور جزقیل کے متعلق رائے

لی کہ اس کے متعلق کیا کرنا جاہیے؟ کہنے لگامیری رائے یہ ہے کہ اس کولل کردینا جاہیے اگر چہوہ میرے چیا کالڑ کا ہے گمراب وہ ملک وقوم کے لیےمصراورنقصان وہ ہے۔سب نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ مزاج کو جانتے تھے کہ فرعون جو بات کرتا ہے اس کوکر کے چھوڑ تا ہے۔ چنانچے فرعون نے ایک ایک ہزار فوجی جوان روانہ کیا کہ اس کو تلاش کرو اور جہاں ملے اس کے مکر کے مکر کردو تفسیر صاوی وغیرہ میں آتا ہے کہ مردمون نے جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ جب بیفوجی وہاں پہنچتو وہ نماز پڑھر ہاتھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دو نمازی تھیں ہمارے لیے یانچ ہیں اور اس کے اردگر دشیر چینے اور بھیڑیئے پہرہ دے رے تھے۔جس ونت بیفوج قریب گئی توشیر، چیتوں اور بھیٹریوں نے ان کو چیر بھاڑ کر ر کھ دیا اور جو بھا گ کرنچ نکلنے میں کا میاب ہو گئے جب فرعون کے پاس پہنچے تواس نے حکم ویا کہان کوئل کردوانہوں نے میراحکم کیوں نہیں مانا خالی واپس کیوں آ گئے ہیں۔وہ مرد مومن الله تعالی کی گرانی میں تھا یہ کیسے گرفتار کر سکتے تھے۔ الله تعالی فرماتے ہیں فَوَقْ اللهُ مَيّاتِ مَامَكُرُوا لِي بِحاليا الله تعالى نے اس مردموس كوان كى بُرى تدبیروں سے جوانہوں نے کیں کہ اس کو گرفتار کر کے تل کردو و کا ق بال فیرُ عَوْنَ سُوَّاء الْعَذَابِ اورَهُمِيرِليا فرعونيوں كو بُرے عذاب نے۔ بحرقلزم میں ان كوالله تعالی نے غرق کیا۔فرعون ، ہا مان اور ان کی فوجوں کو۔ باقی تفصیل آ گے آرہی ہے۔ ان شاء اللہ العزیز

التَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيْنِيًّا وَيُومُ تِقُومُ السَّاعَةُ \* ٱدْخِلُوٓا أَلَ فِرُعَوْنَ ٱشْكَالْعَنَابِ®وَإِذْ يَتَعَاَّجُوُن فِي التَّارِ فيقول الضّعفو اللّن بن اسْتَكْبَرُوۤ النّاكُمُ تَبَعّافهُ لَ اَنْتُمْ مِّمُغُنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُواْ إِيَّا كُلُّ فِيْهِ آلِكَ اللهُ قَلْ حَكْمَ بِيْنَ الْعِيَادِ وَقَالَ الَّذِيْنَ في التَّارِلِحُزَنُةِ جَهُنَّمُ ادْعُوارَتِكُمْ يُحَفِّفْ عَتَايُومًا مِّنَ الْعَذَابِ®قَالُوَا اَوْلَمْ تِنْكُ تَالْتِيْكُمْ لِسُلْكُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَالْوَا ع بَلَىٰ قَالُوٰ فَاذِعُوا وَمَا دُعَوُ الكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ ﴿ إِنَّا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلْلِ ﴿ إِنَّا لننصر رُسُلنا والدين المنواني الحيوة الرُنيا ويؤميقُومُ الْكَشَهَادُ في يَوْمُ لَا يَنْفُعُ الظَّلِمِينَ مَعْنِدَتُهُ مُولَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوءُ الرَّارِ ﴿

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا آگ ہِان کو پیش کیا جائے گااس پر غَدُوًّا اللّٰہ بہر وَعَوْمَ تَقُوْمُ الشّاعَة اور جس ون قیامت قائم ہوگ (الله تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے) اَدْخِلُوَّا وَالْمُ کُرُو اَلَٰ فَرَعُوْن کَ اَدْخِلُوْا وَالْمُ کُرُو اَلَٰ فِرْعَوْن کَ اَدْخِلُوْا وَالْمُ کُرُو اَلَٰ فِرْعَوْن کَ اَدْخِلُوْا وَالْمُ کُرُو اَلَٰ فَوْدُ عَوْن کَ اَدْخِلُوْا وَالْمُ کُرُو اَلَٰ فَالْمَا لَا مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ مَا مُؤُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُولِلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْ

جنہوں نے تکبرکیا اِنَّا کے نتا ہے شک ہم لکھ تَبَعًا تمہارے تابع تھے فَهَلَ أَنْتُمُ مُغْنُون لِي كياتم كفايت كرسكتے مو عَنَّا مارى طرف سے نَصِيْبًامِّنَ النَّارِ آگ كايك صحى قَالَ الَّذِينَ كَهِيل كُوه لوگ اسْتَكْبَرُوا جنهول فِي تَكبركيا إِنَّا كُلُّ فِيهَا بِشَكْبُم سباس مِين ير به وع بي إنَّ الله ب شك الله تعالى نے قَدْ حَكَمَ مَنْ الْعِمَادِ فیصلہ کیا ہے بندوں کے درمیان وَقَالَ الَّذِیْنِ اور کہیں گے وہ لوگ فی النَّارِ جودوزخ میں ہول گے لِخَرَبَةِ جَهَنَّمَ دوزخ کے دروغول کو ادْعُوارَ بِتَكُو يَكُرُوا يَ رَبُو يُخَفِّفُ عَنَّا كَتَخفيف كردے مم سے يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ايك دن عذاب سے قَالُوۤ ا وہ كميں كے اَوَلَهُ تَكُ تَأْتِيْكُوْ كَيَالْبِينَ أَئْ تَصْمِهُارِ عِياسَ وُسُلُكُو تَمهار عرسول بِالْبَيِّنْتِ واصْحِ ولأنل لِيكر قَالُوا وه كبيل كيون بين آئے شے قَالُوا وہ کہیں گے فَادْعُوْ لِی تُم خُود بی دعا کرو وَمَادُغَوا السطفورين إلافيضلل اوربيس بوعاكافرول كي مرضارے ميں اتا نَنْتُصُرُ رُسُلَنَا ہے شک ہم البت ضرور مدد کرتے ہیں اینے رسولوں کی وَالَّذِيْرِ ﴾ امَنُوا اوران لوكول كى جوايمان لائے في الْحَيْو قِالدُّنْيَا ونياكى زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اورجس دن کھرے ہول کے گواہ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِيْنِ جِس دن تفع نبين دے گا ظالموں کو مَعْدَدَ تُهُمُّ ان کا

معذرت كرنا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ الدَّادِ اوران كے لياعنت ہوگی وَلَهُمُ الدَّادِ اوران كے ليے بُراگر ہوگا۔

اس سے پہلے مردمومن جوفرعون کا چچازاد بھائی تھااس کا اور فرعون کے مکا لمے کا ذکر تھا۔ آخر میں مردمومن نے کہا کہ میری باتیں تم یا دکر و گے اور میں اپنا معاملہ خدا کے سپر دکرتا ہوں اللہ تعالی نے اس کوفرعونیوں کے شر سے بچالیا اور فرعونیوں کو بُرے عذاب نے گھیرلیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟

#### فرعونيون كاانجام:

لیے جنت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے وہ اس کود کھے کرخوش ہوتا ہے کہ میرے لیے جنت کی

کھڑی کھولی گئی ہے حالانکہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر مومن ہوتے تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فوراً عظم ہوتا ہے کہ اب دوزخ کی کھڑی کھول دواور کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تواس کے لیے دوزخ کی کھڑی کھولی جاتی ہےتا کہ اس کو علم ہوجائے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ ٹھکانا تھا۔ پھر فور آجنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے کہ اب تمہارا یہ ٹھکانا ہے۔ تو مرنے کے بعد عذا ب ثواب شروع ہوجاتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ تابع ومنبوع کا جھگڑا :

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ التّارِ اوروہ وفت بھی یا وکرنے کے قابل ہے جب آپس میں جھڑا کریں گے دوزخ میں فَیقُوْلِ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ الصَّعَفَوُّ الصَّابِيل کے كمزور لِلَّذِينَ اللَّهَ تُحْبَرُ وَ النَّاكُوجِنهُول نِي تَكْبِر كيا- يول مجهوكه جِهوتْ برول كوكهين گے،شاگرداستادوں کوکہیں گے،مرید پیروں کوکہیں گے، کارکن لیڈروں کوکہیں گے،رعایا اين سردارول كو كي كَلْ الْكُلْ الْكُلُوتَبَعًا- تَبَعًا تَابِعٌ كَي جَمْع بـ بـ شك بم تمہارے تابع تصفوتمہارے بیجھے لگ كرہم نے يكاروائيال كيس فَهَلَ أَنْتُهُ مُّغُنُونَ عَنَّانَصِنْتًا مِّنَ النَّارِ لِيل كياتم كفايت كرسكته موہماري طرف ہے آگ كے ايك جھے کی ۔ دنیا میں تم نے ہمیں اینے ساتھ ملایا تھا آج ہماری کچھ مدد کرو کہ ہم دوزخ میں نہ جائيں قَالَ الَّذِيْنَ الْمُتَكْبَرُ وَ اللَّهِينَ عُوه لوگ جنہوں نے تكبر كيا جواينے آپ كو برالمجھتے تھے اقتداروالے إِنَّا كُلَّ فِيْهَا بِحُشْكَ بِمُ سب اس مِيں بِرْے ہوئے ہيں متہیں کیے رہا کرائیں۔ ادرسورہ سبا آیت نمبر ۳۲ یارہ ۲۲ میں ہے کہیں گے وہ لوگ جنبول نے تکبر کیاان لوگول سے جو كمزور بيل أنكون صَدَدْنكُمْ عَن الْهُدى "كيامم في مهين روكا تقام ايت عبد أذ جناءً كم بعداس ك كه جب آكئ تمهار

پاس بَلْ كُنْتُمْ مُجْدِمِيْنَ بلكة تم خود مجرم تقے۔ 'اور كہيں كے كمزورلوگ ان كوجنهوں نے تكبركيا بَلْ مَكُو اللَّه وَالنَّهاد " بكرات دن كريب بين م ميل مراه كرتے ت إذْ تَأْمُرُ وْنَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ جِبِمْ مَكُم دِيتَ تَصْمِيل كَهِم كَفركري اللَّه تعالى كساته وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اور بنائين بم اس كے ليے شريك - "به باتين تم بھول گئے۔ دن رات جلے کر کے اجتماع کر کے یہی سبق تو ہمیں دیتے تھے آج کہتے ہو کہ ہم نے تہمیں گمراہ نہیں کیا۔ آج تم کیسے بری الذمہ ہوگئے۔ تو یہ جھگڑا آپس میں کریں گے دوزخ کے اندر۔ تو وڈ ریے کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں پڑے ہیں ہم کیا کر سكت بي إنَّ اللهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بِشُك الله تعالى في في المه كيا إلى الله وال کے درمیان ۔لہٰذاابتم بھی بھگتواور ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی امداد نہیں کرسکیں کے اور بے بس ہول کے تو وَقَالَ الَّذِیْرِ فِی التَّارِ اور کہیں کے وہ لوگ جودوزخ میں ہول کے لِخَرَ نَاةِ جَهَنَّمَ - خَسزَنَة حسازن کی جمع ہاں کامعنی ہے گران پہرے دار جہنم کے پہرے دارفر شتے۔سورہ مدثر یاره ۲۹ میں ہے عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَدِ " مقرر ہیں اس برانیس فرشتے۔ "بیر برے برے عہدوں والے ان کے پنیج ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے ان انیس فرشتوں کے انجارج کا نام ہے مالک مالية \_ توبيسب دوزخي مل جل كرجهم مح دروغول سے كہيں گے ادْعُوارَ بَتَكُو يكارو ا پن رب كو-ا ين رب سے دعاكر و يُخَفِّفُ عَنَّا يَوُمَّا مِنَ الْعَذَابِ وَهُ تَخْفِفُ كُر دے ہم سے ایک دن کے عذاب کی تا کہ ہم سانس لے سکیں۔ اس سے پہلے خود بھی دعا کریں گے اور رب تعالیٰ کوئہیں گے اے رب ہمارے ہمیں نکال دے یہاں ہے۔ پھر اگر ہم اوٹ کرایسی بات کریں تو ہے شک ہم ظالم ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ہزارسال تک دعا کرتے رہیں گے۔ ہزارسال کے بعد الله تعالى فرما تيس ك الخسئو افيها ولا تُكلِّمُون [المومنون:١٠٨]" ذليل موكر یہاں دوزخ میں ہی پڑے رہواور مجھ سے بات نہ کرو۔''میرے سے پچھ نہ مانگو۔ جب خود ما نگنے میں نا کام ہو جا کمیں گے تو پھرجہنم کے دروغوں کوکہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے عذاب کی ہم سے تخفیف ہو جائے جیسے محنت مز دوری کرنے والے لوگ چھٹی والے دن قدر ہے خوش ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سکھ ہوا نیند کی کمی پوری کرلیں سودا سلف خریدلیں گے تھا وٹ دور کرلیں گے لیکن ان کو تخفیف حاصل نہیں ہوگی ۔ سورۃ سبا میں ہے فَنُوقُوا فَلَنْ نَزید کُمُ إِلَّا عَذَابًا "ابتم اس عذاب كامزه چكھوليس ہم نہيں زیادہ کرس گےتمہارے لیے مگرعذاب۔مثلًا :کل جتناعذاب تھا آج اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے دن اور تیز ہوگا۔ جنت والوں کے لیے خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوز خیول کے لیے عذاب میں تو جب فرشتوں سے تخفیف عذاب کا کہیں گے قَالُہُ ا فرشة كبيل كم أوَلَمُ تَلْتُ تَأْتِينُكُمْ رُسُلُكُمْ كَيانْبِينَ آئِ تَصْمَهَارِ عِيل تمہارے رسول بالبیّنت واضح دلائل لے کر پیغمبر کے نائب تمہارے یاس نہیں پہنچے قَالُوْابَلِی دوزخی کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پینمبر بھی آئے تھے اور ان کے نائبین بھی آئے تھانہوں نے ہمیں حق سنایا اور بتلایا اور سمجھایا تھالیکن غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ [المومن: ١٠٠] " بهم يرهاري بدِّختي غالب آگئ اور بهم كمراه لوگ تھے۔' قَالُوْا فَرَثْتُ كَهِيل كَ فَادْعُوْا لِيل تم خودوعا كرو-ہم نے تہارے ليے دعا کر کے رب کوناراض نہیں کرنا خودا بنی درخواست پیش کرو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں وَ مَادُ غَوَّ اللَّهِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ اورنبيل بوعا كافرول كي مُرخمار يمس -ان كودعا کا پھوفا کدہ نہیں ہوگا۔ جب برطرف سے ناکام ہوجائیں گے تو پھر اہلیس کے پاس اجا کی اور کہیں گے و نیا میں تو ہمیں بڑے بزیاغ دکھا تا تھا اب ہمارے لیے پھر کرتو نے ہمارے سے شرک کرایا ، غلط کاریاں کرائیں۔ شیطان جواب دے گا ماکسان لی کے میٹر کرایا ، غلط کاریاں کرائیں۔ شیطان جواب دے گا ماکسان لی کے میٹر کے میٹر کے میٹر کروائی فرونہیں تھا اللّا اَنْ دَعَدُوتُ کُمْ فَاسْتَجَبُدُتُمْ لِی مگر میں نے تہ ہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کرلی فکلا تلومُونی فاستَجَبُدُتُمْ لی مگر میں نے تہ ہیں دعوت دی تم نے میری بات قبول کرلی فکلا تلومُونی وَمُا اَنْ بِمُصْرِ خِیکُمْ وَمُونَا اَنْ نُدُمْ بِمُصْرِ خِینَ [ابراہیم: ۲۲]" نہ میں تہیں چھڑ اسکتا ہوں اور نہ تم جھے چھڑ اسکتے ہو۔" تو کہیں سے ان کو کچھواصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں مجھ جا کمیں۔ اس سے ہو۔" تو کہیں سے ان کو کچھواصل نہیں ہوگا۔ کاش! کہ آج دنیا میں مجھ جا کمیں۔ اس سے کے خلاف ہو اور اس کے حواریوں نے موکی عالیہ کے خلاف ہارون عالیہ کے خلاف ہارون عالیہ کے خلاف ہارون عالیہ کے خلاف ہارون عالیہ کے خلاف مردمومن کے خلاف ہر سے منصو بے بنا کے ، اللہ تعالی نے سارے ناکام کے۔

نفرت خداوندی:

یکی عالیہ ۔ تو ان کی نصرت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خالفین سے ضرور انتقام لیا ہے نیست و نابود کیا ہے اور پغیروں کے مشن کو دنیا میں جاری رکھا۔ یہی ان کی نصرت اور پھر کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں مگر مشن انہی کا کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں تو ان کی کامیابی نقینی ہے۔ فر مایا وَیَوْ مَایَقُومُ الْاَشْهَادُ۔ اشھاد شاھی کی محت ہے۔ جب قیامت والے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی مدد کریں گے۔ وہ گواہ خود بیغیر بھی ہوں اور موس بھی ہوں گے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ گواہ خود میں اور لوگ کہیں گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ م تجدہ میں اور لوگ کہیں گے ان کی کھالوں سے لیم شھی تُنم عَلَیْنَا '' تم کیوں گواہی دیے ہو ہمارے نظاف قائو ا اُنْ طَقَانَا اللّٰهُ الّٰذِی اَنْ طَقَا کُلُ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہو نظاف قائو ا اَنْ طَقَانَا اللّٰهُ الّٰذِی اَنْ طَقَا کُلُ شَیْءِ '' وہ کہیں گے کہ ہمیں بلوایا ہوں اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے'' ہمارا کیاا ختیار ہے۔

توجس دن گواه کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی پینمبروں کواور مومنوں کو کامیابی نصیب فرمائے گا یو م آلایڈ فی کالھلمیٹ مَعْذِرَتُھُو جس دن فائدہ ہیں کہ دے گا فالموں کوان کامعذرت کرنا مِنتف بہانے کریں گے۔ بھی کہیں گے اِنّا اَطَعْنا صَادَتَنَا وَ کُبَرا آ ءَ نَا فَاصَّنُونَا السَّبِیْلَ [الاحزاب: ۲۷]" بِشک ہم نے اطاعت کی سادتَنا و کُبَرا آ ءَ نَا فَاصَّنُونَا السَّبِیْلَ [الاحزاب: ۲۷]" بِشک ہم نے اطاعت کی این سرداروں کی اور بروں کی۔"توانہوں نے ہمیں گراہ کیا۔" بھی کہیں گے لَو کُنا فی اَصْحٰبِ السَّعِیْدِ [سورۃ الملک]" کاش کہ ہم سنتے اور جھتے تو ہم دوز خوالوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے تو ہم دوز خوالوں میں سے نہ ہوتے۔" بھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں و سے ایک دوسرے ناکدہ اٹھاتے رہے و لَوْ اَنْ قَلَی هَعَاذِیْرَةُ [سورۃ القیامة] اگر چدوہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے و لَوْ اَنْ قَلَی هَعَاذِیْرَةُ [سورۃ القیامة] اگر چدوہ

اینے کتنے ہی حیلے بہانے کریں لیکن ان کا کوئی بہاندان کوفائدہ نہیں دےگا۔ وَلَهُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

\*\*\*

وكقن اتيننامؤسى الهانى وأورثنا بَنِي الْمُرَاءِيلُ الْكِتْبَ ﴿ هُلِّي وَذِكْرِي لِأُولِي الْكَلْبَابِ ﴿ بِنِي الْمُرَاءِيلُ الْكُلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَالِلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِي لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِنْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِنُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ آتُهُمُ إِنْ فِي صُلُودِهِمْ إِلَّاكِ بُرُّمَّاهُمْ بِبَالِغِيْةِ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْمُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَخَالَتُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُ مِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثُر التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْكَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالْكِنْ نَ النُوْاوعيلُوالصّلِاتِ ولاالْمُسِيُّ عُولِيلًا مّاتتُ لَكُونَ ٥ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِنِيةٌ لَّا رَيْبُ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكًا سِ لايُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُّ أَسْتَجِبُ لَكُعُمْ إِنَّ

وَلَقَدُ اورالبِتِحْقِقَ اتَيْنَامُوْسَى دَى ہِم نِهِ مُوكَٰ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الَّذِيْنَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدُ خُلُوْنَ جَعَنَّهُمَ دَاخِرِينَ ﴾

رب كي حمد كي ساتھ بِالْعَشِي بَحِيكِ بِهِر وَالْإِبْكَارِ اور بِهِكَ بِهِر إِنَّ الَّذِيْنَ بِيشَكُ وَوَلُوكُ يُجَادِلُونَ جَمَّكُمُ الرَّتِي فِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالیٰ کی آیتوں میں بِغَیْرِسُلُطن بغیر کسی دلیل کے آٹھے جوان کے ایک آئی ہو ارٹ فی صدور ہے میں ہان کے سینوں میں الّاکِبُرُ مرتكبر مَّاهُمْ بِبَالِغِيَّهِ تَهِيل بِن وه اس تك يَهْجِعْ والى فَاسْتَعِدْ بِاللهِ پس آی اللہ تعالی سے پناہ لیں اِنّے جُسُک وہ اللہ تعالیٰ ہی ھُوَالسَّمِیْعُ الْتَصِيرُ وَبِي سَنْ وَاللَّهِ يَكِينُ وَاللَّهِ لَكِينُ وَاللَّهِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ البَّهُ پیداکرنا آسانوں کا اورزمین کا اَحْبَرُ بہت بڑاہے مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں کے پیدا کرنے سے وَلْکِنَّ اَکْتَرَ النَّاسِ لَیکن اکثر لوگ لَا يَعْلَمُونَ تَهِيلَ جَانِةً وَمَايَسَتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ اورَبِيلَ بِبِرابِر اندهااورو يمضے والا وَالَّذِيْرِ الْمَنْوَا اوروه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ اور عمل كيا تھے وَلَا الْمُسِيرِيمُ اور ندير عام كرنے والا قَلِيُلَامًا تَتَذَكُّرُونَ بَهِتُ مُمْ تَصِيحت حاصل كرتي هو إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةً بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے لگاریبَ فیھا کوئی شک نہیں ہاں مِن وَلَكِنَّا كُثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَكِن اكْثِرُ لُوكِ إِيمَانَ بَهِي لاتِ وَ قَالَرَبُّكُ و اورفر ما ياتمهار رب نے ادْعُونِيَ يكارو مجھ أَسْتَجَبُ لَكُهُ مِين قبول كرتاتههارى دعاؤں كو اِنَّ الَّذِيْرِ بِ اِنَّ اللَّذِيْرِ بِ اِنَّ اللَّذِيْرِ بِ اللهِ اللهُ الل

يَسْتَكُونَ عَقريب وَتَكَبر كُرتَ بِي عَنْ عِبَادَ قِي مِيرى عَبادت سے سَيدُ خُلُونَ عَقريب واخل ہوں گے جَهَنَّمَ جَهُم مِيں دُخِرِيْنَ وَليل ہوک۔ ہوکر۔ ہوکر۔

فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل اب آزاد قوم تھی۔ان کو قانون اور دستھی تو اللہ تعالی نے موئ کو تو رات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تو رات بڑی بلند مرتبے والی کتاب تھی ۔لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ تو رات اپنی اصلی شکل میں کسی جگہ موجود ہے کیونکہ یبودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بڑی گڑ بڑکی ہے تحریف کی ہے۔ آسانی کتابوں میں صرف قرآن پاک کو میشرف حاصل ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجودا پی اصل شکل میں موجود ہے نے یوٹی ادا فریز برکا بھی فرق اس میں نہیں آیا۔اللہ تعالی کے ضل وکرم سے اس امت نے میڈیوٹی ادا کی ہے۔

# علمی میراث

توالله تعلی کاارشاد ہے وَلَقَدُ النَّذِیَا مُوسی الْهُدی اورالبة تحقیق دی ہم نے موکی مالیے کو ہدایت والی کتاب توارت وَاوُرَ ثَنَا بَنِیَ اِسْرَ آعِلَ الْکِشْبَ اوروارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور علم کی بھی دراشت ہوتی ہے وراشت صرف مال کی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آنخصرت مُنالِی نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخصرت مُنالِی نے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے اسرائیل کو کتاب کا۔حدیث پاک میں آتا ہے آنخصرت مُنالِی کے وارث نہیں بناتے۔'انبیاء کرام میں اسلی کی دراشت سونے چاندی کے سکنہیں ہوتی اِنّہ کا وَدَّ قُوا الْعِلْمَ '' وہ علم کا وارث

بناتے ہیں فَہنَ آخَنَهُ آخَنَ بِحَظِّ وَافِدٍ "جَم نَصِحَعَمُ عاصل کیااس نے بینجبروں کی وراثت کا وافر حصہ لیا۔" تو اللہ تعالی نے بی اسرائیل کو تو رات کا وارث بنایا همدی ہدایت تھی قرفی گونگری اور فیصحت والی کتاب تھی لاکو لی الاَ آب عقل مندوں کے لیے۔ کیونکہ آسانی کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت بنتی ہے جن کی عقل صحح ہو۔ اور اوٹ بٹا تک عقل والے بھی آسانی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرعون کا قصہ تم نے سن لیا کہ اس نے موی عالیہ اور ہارون عالیہ کو کیا کیا تکیفیں پہنچا کی لہذا فاضیر اے بی کریم علیہ ان کا فروں کی اذبت پرصبر کریں تکلیفیں پہنچا کی اللہ اللہ تعالی کا وعدہ قیامت کاحق ہے۔ ساری حقیقت قیامت والے دن کھل جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا قیاست فیور لِذَیْہُولک اور خشش طلب کرا پی لاخرش کے لیے۔

اجتفادی غلطی پر تنبیه مع شان نزول:

پینمبر کی لغزش کو ذنب ، گناہ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بروں کی جیموٹی بات بھی بری ہوتی ہے کیونکہ پینمبر کامقام بہت بلندہے۔اس لیے کہا گیاہے:

م نزدیکال رامیش بودجیرانی

جس کا جتنامق م بلند ہوتا ہے اس پر پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں لغزش کو ذنب کہا گیا ہے۔ باتی پنجمبر معصوم ہوتا ہے۔ اہل حق نابہ مذہب ہے عقیدہ اور نظر بیہ ہے کہ انبیاء کرام علی سخیرہ کبیرہ گنا ہول سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ اجتہادی غلطی ہوسکتی ہے لغزش ہو سکتی ہے اس لغزش کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ ہے۔ مثل : ایک موقع پر آنحضرت مُن فَقِیْ کے پاس مشرکوں کا ایک بڑا وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ کی گفتگوسنا

چاہتے ہیں اس شرط پر کہ آپ کے پاس سے جوغریب اور غلام قسم کے لوگ بیٹے ہیں ان کو مجلس سے اٹھادیں کیونکہ مردار اور رئیس لوگ ہیں ہمار اضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ان کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی گفتگو نیل ۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْنِ کے دل مبارک میں خیال آیا کہ میں ان لوگوں کو تلاش کرتا بھرتا ہوں آج ہے خود آگئے ہیں چلو تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے صحابہ کو مجلس سے اٹھا کر ان کوئی سنا دول تا کہ ان کو بات ہجھ آجائے۔ بڑی اچھی نیت تھی اور اس کا آپ میں گوئی کوئی ہی تھا۔ فقہی طور پر استاد کوئی ہے کہ شاگر دکو مجلس سے اٹھادے، بیرکوئی ہے کہ مرید کو مجلس سے اٹھادے، ہر بڑے کوئی ہے کہ ماتحت کو کسی مصلحت کے لیے مجلس سے اٹھادے اور آخضرت میں گئے کا بی مجلس سے اٹھادے اور آخضرت میں گئے کا بی مجلس سے اٹھادے اور آخضرت میں گئے کہ مرید کوئی ہے اور صحابہ کرام میٹنے کو کھارت کی وجہ سے مجلس سے نہیں اٹھانا تھا بلکہ مرداروں کوئی سنانے کے لیے اٹھانا تھا۔

اب كافراس بات كے منتظر تھے كہ يہ ابھى اپ ساتھيوں كوا تھا كيں گے اور صحابہ كرام عطاقة منتظر تھے كہ آپ مالئي اللہ اللہ على اللہ كاللہ اللہ على اللہ

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت عَلَیْقُ ایک ایک میں سوسومرتبہ استغفار کرتے تھے استغفر الله استغفر الله استغفر الله اور پورا اِسْتِغْفَاد اس طرح ہے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ دَبِیْ مِنْ کُلِ دَنْبٍ وَ آتُونُ اِللّٰہِ ۔ اور مختمر جملہ ہے استغفر الله ۔ وَسَتِحْ بِحَدِرَ بِكَ اور شِح بیان کریں اپندرب کی حمد کے ساتھ استغفر اللّٰه ۔ وَسَتِحْ بِحَدِرَ بِكَ اور شِح بیان کریں اپندرب کی حمد کے ساتھ بائعشی والدِبْکارِ بچھلے بہراور پہلے بہر سوری کے دُھلنے کے بعد سے لے کرسوری کے فروب ہونے تک بیمار اولت عثی کہلاتا ہے اور شح صادق کے بعد جب روثی شروع موجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابالااور بکرہ کہلاتا ہے۔ شیح ہے سبحان ہوجاتی ہے ای وقت سے لے کرزوال تک بیابالااور بکرہ کہلاتا ہے۔ شیح ہے سبحان اللّٰہ و بحمدہ۔ مسلم شریف میں روایت ہے آفیض کُ الْکلامِ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَدَّدِ ہِ اس کوافضل الکلام کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سلمی صفات بھی آجاتی ہیں اور ایجائی صفات بھی آجاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرمادیتے ہیں۔ مدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کشادہ فرمادیتے ہیں۔

### اہل حق کے مطانے کے منصوبے:

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیۤ الْتِاللَٰهِ بِشُک وہ لوگ جو جھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھڑا کرتا ہے کوئی رسالت اور قیامت کے بارے میں جھڑا کرتا ہے ۔ بِغَیْرِ سُلْطَنِ اَتٰہُ ہُ بغیر کسی سند اور دلیل کے جوان کے پاس آئی ہو اِن فِی صُدُو دِهِ مُ اِلَّا کِبُرُ ۔ ان نفی کا ہے۔ نہیں ہو اُن کی صُد و دِهِ سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھڑا کرتے ہیں مُ اُس کے بیالیؤی ہو نہیں ہیں وہ تکبر کی حد تک پہنے سکتے ۔ یہ اپنے آپ کو جتنا بڑا ہم جھیں خدا کے بال ذکیل ہو کر رہیں گے اور اسلام کو مٹانے اور اہل حق کو مٹانے کے جتنے بھی

منصوبے بنائیں ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہول گے ۔ اس وقت مغربی قو تیں مسلمانوں کے جہاد سے بری خوف زدہ ہیں باوجوداس کے کہ مادی قوت ان کے یاس زیادہ ہے اسلحدان کے پاس زیادہ ہے مرکلمہ فق کی وجہ سے ان کو پسو پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان مختلف جگہوں میں جہاد کے نام رکھس جاتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑتے ہیں۔ ان كوبنياد يرست كمت بي -الحمدالله! بم بنياد يرست بين اور بنياد يرسى يرجمين فخراان كے يرو پيكندے سے متاثر ہوكر بنياد يرى نہيں جھوڑنى كہوٹھك ہے ہم بنياد برست میں عموماً بنیاد پرست عقیدے کے کیے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے ،عقائد بڑے اٹل ہیں۔ بہتو فخر کی بات ہے باطل قو تمیں خصوصاً امریکہ پاکستان میں مدارس بند کرانے کے دریئے ہیں کہ یہی بنیاد برسی کی پیری ہیں اور اس پرلباس چڑھایا فرقہ واریت کا (اوراب دہشت گردی کا الزام لگارہے ہیں بیسب بہانے ہیں مدارس کو بند كرنے كے) اور مختلف منصوبے بناتے رہتے ہيں كيكن ياد ركھنا! ان كى شرارتوں اور خباثتوں سے اسلام نہیں مث سکتا بیخودمث جائیں کے ان کی حکومتیں اور اقتدارختم ہو عِ الله عَلَيْ الله عَلَم عَلَم مِ عَالَم مِ مِ كَار الله تعالَى كاوعده م وَاللَّهُ مُتِم نُود و وَلَوْ كرة الْكَفِرُونَ [سورة صف] "الله تعالى بوراكرنے والا باين نوركواكر چه كافراس كو ناپند کریں۔'' کافرمشرک اس کو ناپند بھی کریں اللہ تعالیٰ اینے دین کو برقر ارر کھے گا اور -82 52

توفر مایاان کے دلول میں تکبر ہے جس کو سے پہنچ نہیں سکتے فاستَعِدُ بِاللهِ پی اللہ من اللہ تعالیٰ ہے اللہ من اللہ تعالیٰ ہے اللہ من اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرہے۔ اِنَّهُ هُوَ الشیطن الرجیم " میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شرہے۔ اِنَّهُ هُوَ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ بِحِشك وبى الله تعالى بى مصنف والا اورد يكفف والا بـــ منكرين قيامت كوسمجهانا:

آگاللہ تعالی نے مکرین قیامت کو مجھایا ہے جو کہتے ہیں ء اِذَا مِنْتَ وَکُنَّ اِکُنَّ اِکْ دَجْعٌ بَیْعِیںؓ [سورة ق]' کیاجب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے مٹی یہ لوٹ کرآنا تو بہت بعید ہے۔'اللہ تعالی فرماتے ہیں کَخَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ البتہ پیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کا اَسے بَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ بہت برا ہے لوگوں کے پیدا کرنا آسانوں کا اور زمین کے وجود کی نسبت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ کرنے ہے۔ آسانوں اور زمین کے وجود کی نسبت انسان کے وجود کی کیا حیثیت ہے۔ بیتو تمہارے علم میں ہے کہ سات آسانوں اور زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس یہ تو تمہارے علم میں ہے کہ سات آسانوں اور زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس فرات کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

اخبارات میں آتا ہے کہ جب سورج گرشن ہوتا ہے تو سائنس دان اس علاقے جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان بے چاروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا چھوٹا ساکر شمہ ہے۔ تو فر ہایا آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے وَلٰحِنَّ اَکُمْرَ النّاسِ لَایَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو النّاسِ لَایَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے نہیں بچھتے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرسکتا ہے قدمانی نئے وی الا ہے اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرسکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا۔ جس طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں ای طرح موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں ، سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ، سچا اور جموٹا برابر نہیں کافر بھی برابر نہیں ہیں ، سنت پر چلنے والا اور بدعتی بھی برابر نہیں ہیں ، سخا ور وہوں نے ممل کافر بھی برابر نہیں ہیں ، سخا وہ وہوں نے میں والَّذِیْنِ کَامُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِ الْمَاتِ اور وہ لوگ جوا یمان لاے اور انہوں نے ممل کی والدوں نے میں والیوں نے میں وال

كيا چھه وَلَا الْمُسِيءِ اورنه بدكار برابر ہيں۔ ايك آدمى ايمان كے ساتھ نيك عمل كرنے والا ہے اور دوسرى طرف وہ ہے جو برائيوں ميں ڈوبا ہوا ہے بيد دونوں برابرتہيں بیں رات اور دن برابرہیں ہیں قلینلا مّاتَّتَذَكَّرُونَ بہت كم تم نفیحت حاصل كرتے ہو۔ سمجھنے کے لیے تو اتن بات ہی کافی ہے کہ جورب آسانوں اور زمین کو پیدا کرسکتا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے گرتم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور پیر بات بھی الحجى طرح سمجه لوكم إنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً بِشُك البعة قيامت آنے والى ب لَّارَيْبَ فیقا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں قائم کرے گا؟ تاکہ حق اور باطل کا فرق ہو جائے ،مومن اور کا فر کا فرق ہوجائے ، نیک اور بد کا فرق ہوجائے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو بساا وقات جھوٹے بھی سیچے ہوجاتے ہیں اور دنیا میں کتنے اللہ تعالیٰ کےمومن اور نیک بندے ہیں کہ ان کوسیر ہوکر کھا نانہیں ملا ،سکھ نصیب نہیں ہوا اور کتنے غنڈے اور بدمعاش ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی بدمعاشی میں گز اری مگر ان کو بوری سز انہیں ملی ۔اگر انصاف نہ قائم کیا جائے نیکوں کونیکی کا صلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے تو پھر تو الله تعالى كي حكومت اندهير ممرى مولى - حالانكه وه تو السيس الله بأحكم الديمين ہے۔[سورۃ تین: یارہ ۴۰]

لہذا بغیر کسی شک شبہ کے قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا وَلِکِنَّ اَکُوْرَ النَّاسِ لَا یُوْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے۔ آج بھی اکثریت تو حید ورسالت اور قیامت کی منکر ہے۔ و نیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوئے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں لہٰذا قلت کی وجہ سے بدگمانی نہ کرواور مجھوکہ تن والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں وَقَالَ دَبْکُمُ اور فرمایا تمہارے رب نے ادعوٰنی آستیجب لکھ تم

مجھے پکارومیں تمہاری پکارکود عاکو قبول کرتا ہوں۔ میں ہی تمہارا حاجت روااور مشکل کشا ہوں ، فریادرس اور دست گیر ہوں میر ہے سواکسی کونہ پکارو۔ مگریہاں تو ظالم لوگ زورلگالگا کر کہتے ہیں :

م امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر

الله تعالیٰ کے سواکس سے امداد کا کیامعنیٰ ؟ غیر الله کو نافع اور ضار سمجھنا شرک کا بہت برا استون ہے۔ یا در کھنا! الله تعالیٰ کے سواکس کے پاس پچھنیں ہے کوئی ایک ذراے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَکْیِرُ وَنَ عَنْ عِبَادَیْ بِی کامعنی ہے دُعَاءِ می کامعنی ہے دُعَاءِ می کلیر میں ہے کہ عِبَادَتی کامعنی ہے دُعَاءِ می کلیر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ما نگتے، مجھے نہیں پکارتے ۔ نبائی شریف میں حدیث ہے آنخضرت مَنْنَ اِنْ مَنْ نَمْ مِیسْنَلِ اللّٰہ مَنْفَشِ عَلَیْهِ '' جواللہ تعالیٰ سے نہیں ما نگتا اللہ تعالیٰ سے نہیں ما نگتا اللہ تعالیٰ اس مرح مجھوکہ ہمارے بیج ما نگا اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔'' اس کوتم اس طرح مجھوکہ ہمارے بیچ پیال ہمارے بجائے محلے میں جاکرسی سے مانگیں کہ مجھے یہ چیز دو مجھے وہ چیز دو تو کوئی فیرت مند میہ چیز گوارہ کرتا ہے بلکہ وہ پٹائی کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے غیرت مند میہ چیز گوارہ کرتا ہے بلکہ وہ پٹائی کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تم غیروں سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم تم تو ہرداشت نہیں کرتے تو رب تعالیٰ کب برداشت کرتے ہیں کہ میرابندہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگے۔

تو فر مایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ، مجھ سے ما تکنے سے سید خُکُون جَمَان مَد دخور بن عنقریب وہ دوزخ میں داخل ہول کے ذلیل وخوار ہوکر۔

رب تعالیٰ کومشکل کشانہ ماننے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواسبحضے والوں کے لیے اور دوسروں کومشکل کشا، حاجت رواسبحضے والوں کے لیے دوز خ اور ذلت ہے۔

\*\*\*

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ إِلَّيْلَ لِتَسْكُنُوْ إِفِيهُ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا اللهُ الَّذِي وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا اللهُ الَّذِي وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا اللهُ الذَّا اللهُ الذَّا اللهُ اللهُ الذَّا اللهُ الل إِنَّ اللَّهُ لَنُّ وَفَضِّيلٌ عَلَى السَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ السَّاسِ لاينْكُرُونَ®ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءِم لَآ الْهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّى ثُوْفَكُون ﴿كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِالْبِ اللَّهِ يَجْعَكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورُكُمْ وَرُزُقُكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ المَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ﴿ فَتَكُرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَيُّ لِكَ إِلَّهُ الكَهُوفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْلُ لِلهِ سَريِّ الْعَلَمِينَ®قُلْ إِنَّى نَهُيتُ أَنْ أَغْيُكُ الَّذِيْنَ تَكَ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَتَاجَاءِ فِي الْبِيَتِنْ مِنْ رَبِيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ الْعَلَمِينَ وَمُو الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمِّ يُغْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا ٱشُكَّاكُمُ ثُمَّرِلِتَكُونُوْ اشْيُونَا وَمِنْكُمُ مِنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ وَلِتَيْلُغُونَ الْجَلَّامُّسَةً يَ وَلَعَكَّكُمْ تَعْقِلُون هُوالَّذِي يُحْي ويُمِيتُ فَإِذَا قَصَى آمُرًا فَاتَهُا يَعُولُ لَوْكُنُ فَيَكُونُ ﴿ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

اَللهُ الَّذِی الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے جَعَلَ کے مُالَّیٰ جَس نے بنائی تمہارے لیے رات بنائی تمہارے لیے رات بنایا روش بنایا ر

فضل كرنے والا م عَلَى النَّاسِ الوكول يو وَلْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اور ليكن اكثرلوگ لَايَشْكُرُونَ شكرادانبيس كرتے ذليكُ وَاللَّهُ رَبُّكُمُ بِي الله تعالی بی تمہار ارب ہے خالِق کُلِ شَی مرچیز کا خالق ہے لآ اِلدَالله هُوَ نَهِينَ ہے كُوئَى معبود مُكروبى فَأَنِّى يُؤْفَكُونَ يِس كدهم التے پھيرے جاتے ہو گذلک اس طرح یوفاک الّذین التے پھیرے گئے وہ لوگ كَانُوابِالْتِ اللهِ يَجْدَونَ جوالله تعالى كي آيات كا انكاركرتے تھے الله الَّذِي اللَّه تعالَى كي ذات وه ٢ جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ قَرَارًا جَسَ نِي بنائي تمہارے لیے زمین تھہرنے کی جگہ قالسَمَآء بنّاء اور آسان کو حجت وَّصَوَّرَكُمْ اوراس فِي مَهمين صورت بَخْشَى فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الَّجْي صورت وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبُتِ اوررزق وياتمهين يا كيزه چيزول سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ يِاللَّهُ عَالَى بَى تَهَارَارب مِ فَتَبْرَكَ اللَّهُ كِيل بركت والا ب الله تعالى رَبُّ الْعُلَمِينَ جُوتُمام جَهَانُونَ كَا يَا لِنَهُ وَالا بِ هُوَ الْحَقُّ وبى زنده ب لآالة إلَّا هُوَ نَهِيل مِ كُونَى معبود مَّروبى فَادْعُوهُ لِيلَمْ ای کو پگارو مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِینَ خالص کرتے ہوئے ای کے لیے دین اور اعتقاد اَلْحَمْدُ لِلهِ تَمَامِ تَعْرِيقِينِ الله تعالى كے ليتے بين رَبّ الْعُلَمِينَ جو یالنے والا ہے تمام جہانوں کا قُلْ إِنّی نَهِیتُ آپ کہدیں مجھےروکا گیاہے أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ كُمِي عَبِادِت كُرول اللَّهِ جَن كُو اللَّهِ جَن كُو اللَّهِ جَن كُو

تم پارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچ لَمَّاجَآءَنی الْبَیِّلْتُ جس وقت پہنے کے ہیں میرےیاس واضح دلائل مِن زَیّ میرے رب کی طرف سے وَا مِرْتَ اور مجھے علم دیا گیاہے آٹ آسلے کہ میں فرماں برداری کروں اور ت الْعُلَمِينَ تَمَام جَهَانُول كے يالنے والے كى هُوَالَّذِي وہ وہى ذات ہے خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ جَس نَي بِيداكياتُهمِين مَنْ سَعَ فَعَ مِنْ نُطْفَةٍ بَهِم نَطْفَ ت تُحَرِمِنْ عَلَقَةٍ كِم خون كي جَم مو عَلْوَهُم سي ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پُعُرِنَالنَّا جُمْهِيں بِي كَاشُكُل مِينَ ثُمَّةً لِتَبْلُغُوَّا اَشُدَّكُمْ كُعْرِ تاكم الله المرتاك المرابي المواري المرابي المر وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَقِّى اوربعضتم ميں سےوہ ہيں جن كووفات دى جاتى ہے من قَبْلُ الى سے يہلے وَيْتَبْلُخُو الْجَلَامُّسَةً ، اورتاكم يَهْجُوايكمقرر ميعادتك وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اورتاكُمْ مَجْهُو هُوَالَّذِي يُحْي وهذات ہے جوزندہ کرتی ہے ویمیت اور مارتی ہے فاذاقطر اَمُرا لیاب وقت وه طے کرتا ہے کوئی معاملہ فَاِنَّمَا يَقُولَ لَهُ ' بِس بِخْتُه بات ہے وہ کہتا ہے اس کو سی ہوجا فیگؤن پس وہ ہوجاتا ہے۔ ا شات تو حید کے دلائل:

اس سے مہلے قیامت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج کے رکوع میں تو حید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے اثبات پرولائل

ذکر کیے گئے ہیں۔

يهلى دليل: أَدلتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ الله تعالىٰ كى ذات وه بحس في بنايا تمہارے لیے رات کو پِتَسْکُنُوافِیْهِ تاکہتم اس میں آرام کروسکون حاصل کرو۔اس بات کا کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ رات کو جب آ دمی سوتا ہے تو دن کی تھکا وے دور ہو جاتی بهدات بنانے والاسكون دينے والاكون مين والنَّهَارَ مُنْصِرًا اورالله تعالى نے دن کوروشن بنایا تا کہتم دن کواسینے کام کرسکو اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّاسِ بِ شك الله تعالى فضل كرنے والا ب،مهرباني كرنے والا ہے لوگوں ير ولا ي أَهُ ثَرَ النَّايي لَا يَشْكُرُ وْنَ اوركيكن اكثر لوك شكرا دانهيں كرنتے \_ رات كى نينداور سكون الله تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے اور دن کو حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ہے۔ چاہیے تو بیرتھا کہ انسان ہرونت اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتالیکن اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے اور جوشکرادا کرتے ہیں ان میں ہے اکثر شکر کالیجے مفہونہیں سمجھتے ۔وہ سمجھتے ہیں كدوه الحمدالله! كهدين كواور شكراً لله كهدية كوسجهة بن كهم في شكراداكردياب حالانکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادانہیں ہوتا۔ شکر اداکرنے کا بہترین طریقه نماز ہے کہ نماز میں بندے کا ہرعضو خدا کاشکر ادا کرتا ہے۔نماز میں ہاتھ یا ندھ کر قیام میں کھڑا ہے بحدے میں یاؤں گھنے، ہاتھ، پبیثانی، ناک زمین برنگی ہوئی ہے ہاتھ یاؤل کی انگیول کارخ قبلہ کی طرف ہے۔ زبان سے سبحان دہی الاعلی ، سبحان ربی العظیم پڑھرہاہے۔انسان جب یائی بیتاہے تودومنٹ میں اس کا اثریاؤں کے ناخنوں تک پہنچ جاتا ہے،خوراک کھاتا ہے تواس کے ذریعے سارے بدن میں قوت آ جاتی ہے اور شکر کے لیے صرف دوتو لے کی زبان ہلاتا ہے۔ توشکر کا بہتر طریقہ نماز ہے۔ فرمایا ڈیسے اللہ کر بھے اللہ کہ بھارا ہا ہے اللہ تعالی تمہارا رہ ہے تمہارا پالنے والا ہے کالی گئی ہم جرچز کا خالق وہی ہے۔ جب خالق وہ ہے رب وہ ہے قوچر آلا لئے اللہ ہو مہیں ہے کوئی معبوداس کے سوا۔ اس کے سواعبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے نہ کوئی مذرو نیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریادرس ، نہ کوئی نذرو نیاز کے لائق ، نہ کوئی حاجت روا ، نہ کوئی مشکل کشا ، نہ کوئی فریادرس ، نہ کوئی کا من کے سوادست گیر فائی ٹیڈو فکوئ پس کدھم تم الٹے پھیرے جاتے ہو۔ رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں و کی کھر تم مانے کیوں نہیں ہو گلاک ٹیڈو فلک الذین تا ای طرح الٹے پھیرے گئے تن ہو اللہ تعالی کی آیات اللہ یہ خدون جو اللہ تعالی کی آیات کوئیں مانے وہ حق سے پھیرد سے جاتے ہیں۔ کا انکار کرتے تھے۔ جورب تعالی کی آیات کوئیں مانے وہ حق سے پھیرد سے جاتے ہیں۔

قیامت والے دن اللہ تعالی تصویر بنانے والے سے کہا کہ میں نے تصویر بناکر اس میں جان بھی ڈالی تھی اب تم بھی اس میں جان ڈالو۔ جب وہ ایسانہیں کر سکے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخت پکڑ ہوگی ۔ تو کسی جاندار کی تصویر بنا نافظعی حرام ہے۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ كَافر مان ہے كہ جس گھر میں كتا يا نصور ہوتى ہے اس گھر میں رحمت كے فرشتے داخل مبیں ہوتے ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت عطافر مائی ہے وَ دَزَ قَاکُھُہِ مِّنَ الطَّنْيَبْتِ اوررزق دیاتمهیں یا کیزہ چیز دل سے اورنجس اور پلید چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کیے حرام فرمادی ڈلے کو اللهُ رَبُّک فر سیاللد تعالیٰ بی تہارا پروردگار ہے فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعُلَمِينَ لَي بركت والا ب الله تعالى جوتمام جهانون كايالنے والا ہے۔ اور یا در کھنا کھو انتخب وہی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر دوامی حیات تسی کوحاصل نہیں ہے۔فرشتے ہزار ہاسال سے زندہ ہیں مگر ایک ونت آئے گا کہ ان پر موت آئے گی۔ جنات کواللہ تعالی نے آ دم عالیہ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔ دو ہزارسال انہوں نے زمین پر حکمرانی کی تھی اور اہلیس تعین سب کا بایا ہے۔اس وفتت سے لے کراب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گامگراس پر بھی موت آئے گی کُل نفس ذَانِقة الموت الله تعالی کے سواہمیشہ کی زندگی کسی کے لیے ہیں ہے اَلَّ الهَ إِلَّا هُوَ نَهِيلَ عَهُوكُمُ معبورم مُروبى فَادْعُوهُ يُسْتُم يِكَارُواس كُو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص كرتے ہوئے اى كے ليے دين اوراعقاد۔

شركيه خرافات:

شرك كي ايك قتم غير الله سے الكنا بھى ہے:

م امداد کن ام**زا**د کن یاغوث اعظم دست گیر

بڑی عجیب بات ہے مسلمان کہلانے والے بڑی جرأت کے ساتھ لاؤ ڈسپیکر پرغیر اللہ سے مائلتے ہیں اجتماعی طور پربھی مائلتے ہیں تہھئی! رب تعالیٰ کے بغیر اور کون ہے مدد کرنے والا کہ اس کو پکارا جائے ؟ کوئی نہیں ہے صرف رب تعالی ہے۔1936ء کے قریب کا واقعہ ہے۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اجمیر شریف جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جعرات کو قوالی ہوتی تھی مجاوروں نے جبے پہنے ہوئے تھے تک پاجاما اور سر پر بڑی بڑی گڑیاں تھیں قوالی سننے کے لیے ایک انگریز اور میم بھی تآئے ہوئے تھے تو الول نے عجیب شعر کے۔ ایک نے کہا:

من نہ مانگوں گا مبھی فردوس اعلیٰ کو خدا سے میں نہ مانگوں گا مبھی فردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی

جس وفت اس نے بیشعر پڑھا تو لوگوں پر وجد طاری ہو گیا۔کوئی یہاں گراکوئی وہاں گرا پڑا تھا۔انداز ہ لگا وُ خدا کے ساتھ لکر لگا کر جیٹا تھا کہ میں خدا سے جنت الفردوس بھی نہیں مانگوں گا۔اس کے بعد دوسرا آیااس نے اپنے کرتب دکھائے۔ کہنے لگا:

> سنہ جا مسجد نہ کر سجدہ نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا

اس نے بیسبق دیا۔ میں کہتا ہوں او ظالمو! یہ تہماری محبت ہے بزرگوں کے ساتھ؟ سید معین الدین چنتی مینید وہ بزرگ ہے کہ جن کے ہاتھ پرنو ہے ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ سیدعلی ہجو بری مینید کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوا تھا۔ اور آج معاف رکھنا! ہمارے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوتے ۔ اوروں کی تو میں بات نہیں کرتا مجھے یہاں آئے ہوئے باون (۵۲) سال ہوگئے ہیں (جس سال یہ درس دیا اس سال تک) کتے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان سے ہیں ۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ ہمارے سے تو مسلمان مسلمان نہیں ہوتے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کوتو حید کاسبق دیا تھا۔

سیدعلی جوری بر اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ایک موقع پر اپنے شاگردوں اور مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ '' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئے مریدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ '' اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی گئے بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے۔'' آج لوگ ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو گئے بخش بنا دیا ہے اور ان کی قبر کو دودھ کے ساتھ دھوتے ہیں ، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ یہ سب خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پھر کے تا اللہ العلی نہوئے ہیں ان کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ حق کہنے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈروقبر قبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دروقبر قبر ہے قبروں کی پوجانہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی فریا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکاروای کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو۔

# ہیں، ولی ولی ہیں، مگررب رب ہے۔ رب تعالیٰ کی صفات تو کسیٰ کے اندر نہیں ہیں۔ تو حید ہاری تعالیٰ:

فرمایا هُوَالَّذِی خَلَقَهُ مُونَ تُرَابِ الله تعالی ی دات وه ہے جس نے تہیں پیداکیا مئی سے۔ آدم مالیٹے کو خلقہ مِن تُرَابِ [سورہ آل عمران] آدم مالیٹے کواللہ تعالی نے مئی سے بیداکیا پھرآ کے سل چلائی شَدَ مِن لَظَفَةِ پھر نطف سے ثَدَ مِن لَظَفَةِ پھر نطف سے ثَدَ مِن لَظَفَةِ پھر نطف سے تُدَ مِن لَظَفَةِ پھر نطف سے تُدَ مِن لَظَفَةِ پھر نطف سے تُدَ مِن لَا مَن پھراس کی ہڈیاں علقہ ور اُن وہ مال بنائیں پھران پر گوشت پڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال بنائیں پھران پر گوشت پڑھایا پھر چار ماہ بعدروح کا تعلق بدن کے ساتھ جوڑاتو وہ مال کے بیٹ میں حرکت کرنے لگا شَدَ یَخْد بِخُر جُکُدُ طِفَلًا پھر نکالا تہمیں بچکی شکل میں ماؤں کے پیٹوں سے کہ اس وقت کوئی شد بذہیں ہوتی شَدَ قِلِی اَسْتَدُو اَلَّا اَسْتَدُو اَلَّا اَلَٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہِمِن کُلُوا اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن فوت ہوجاوً تم مِن فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ مِن وَقال کُلُ اللّٰ مِن فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ مِن وَقال مِن کِ بِات ہے مِن قَبْلُ اللّٰ سے پہلے۔ بَیْنِ مِن فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔

#### عيال راچه بيال

ولیل ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جونظری ہو۔ بیسارے کام کرنے والاکون ہے؟ زندگی ویے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے، جوانی سے پہلے مارنے والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ والاکون ہے؟ وَلِتَبُلُغُوَّ ااَ جَلَامُّتُ بِی اورتاکہ میں ہورتاکہ میں ہورتاکہ جس کے لیےرب تعالیٰ نے جومعیاد مقرر فرمائی ہے اس سے پہلے کوئی ہیں مرسکتا لایہ شتاجو وقت ساعة و لایہ شتائے وقت ساعة و لایہ شتائے وقت ساعة و لایہ شتائے وقت اورت مقدم ہوگا۔ 'یددلائل رب

تعالی نے پیش کے بیں ق لَعَلَّے ذَیْ فَلُون اور تاکہ م مجھوا آسان کی طرف دیھو، اپنے وجود کی زمین کی طرف دیھو، اپنے وجود کی طرف دیھو، گرافسوں کہ اس ذات کو چھوڑ کر اور وں کی بچ جا کرتے ہو مھوَ الَّذِی یُٹھی ق وہی ذات ہے جوزندہ کرتی ہا اور مارتی ہے اس کے سوانہ موت کی کے پاس نہ حیات کی کے پاس فاذا فَظَی اُمْرًا پس جس وفت وہ طے کرتا ہے کوئی معاملہ کس چیز کے ہونے کا یانہ ہونے کا افغا کرنے کا فیانہ مائی کو کہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے وہ اس کے ہونے کا یانہ ہونے کا مفاکر نے کا فیانہ موجاتا ہے۔ رب تعالی کی سبب کا محتاج نہیں ہوجاتا ہے۔ رب تعالی کی سبب کا محتاج نہیں ہوجاتا ہے۔ رب تعالی کی سبب کا محتاج نہیں میں وہ بغیر سبب کے سب بچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی سجھ عطا فرمائے۔

\*\*\*

### اكمر

تَرُالَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الْيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدُونَ الْمُولِيَ الْمُولِي كُنْكُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهُ الْمُعْدُونَ فَي النَّارِيُنَ وَفِي اللَّهُ الْمُعْدُونَ اللَّهُ الْمُعْدُونَ فَي النَّالُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِلَ

اَلَمْتُرَ كَياآپ نِهُي الْيَالَةِ اللّهَ الْلَافَالُ كَآيُول كَالْمِن اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

مين ان كوجموتك ديا جائے گا أَنْ قَيْلَ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ كُو أَيْنَ مَا كَنْتُمْ تُشْرِكُونَ كَهال بين وه جن كوتم شريك تهرات عظ مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالیٰ کے نیجے قائوًا وہ کہیں گے ضَلُّواعَنَّا وہ کم ہو گئے ہیں ہم سے بَلِلَّمُ نَكُنْ نَدْعُوا بلكم بم بين يكارتے تھے مِنْ قَبْلُ الله عمل ال شَيًّا لَسى چيز كو كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَفِرِينَ الى طرح بها تا بالله تعالى كافرول كو ذيكم ني بها كُنْتُمُ تَفْرَ حُوْنَ ال وجهد كم خوشى منات تَصَ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اوراس وجه على كم معمند كرتے تھ أَدْخُلُو ٓ الْبُوابَجَهَنَّمَ واضل موجاوتم جہنم کے دروازوں میں خلیدین فیھا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں فَيِئْسَ لِي رُابِ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ مُعَاناً تَكبركرنے والول كا۔ آيات الهيدمين مجادله:

الله تبارک و تعالی نے آن خضرت ملائے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آئے تو کیا آپ نے نہیں ویکھا اِلی الّذِیْنَ ان لوگوں کو یہجادِ کُونَ فِی الْیتِ اللهِ جو جھڑا اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں۔ قرآن کریم کی آیتیں س کر بجائے مانے کے الٹا الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں۔ مثلاً : سورة الجھتے ہیں جھڑا کرتے ہیں آئی یُضرَفُونَ کو مربھیرے جارہے ہیں۔ مثلاً : سورة الانبیاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنّکُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَھنَّمُ الانبیاء آیت نمبر ۹۸ میں ہے اِنّکُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَهنَّمُ الانبیاء آیت نمبر ۹۸ میں اخل ہوگے ہوالتہ تعالیٰ کے سواجہ می کا بیدھن ہو آئٹ مُ الله وَایدونَ اور آم اس میں داخل ہوگے کو گان ہوگا و الله قَمَّا وَدَدُوْهَا الربیمعبود کے اُو گان ہوگا والھةً مَّا وَدَدُوْهَا الربیمعبود

ذخيرة الجنان

مغلوبه بناتے ہو۔

موتے تؤدوز خیس داخل نہوتے وکٹ فیھا خلاکون بیسب اس میں ہمیشہ رہیں ك لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْدٌ ان كے ليے اس منس جلانے كي آوازيں ہوں كى وَهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ اوروه اس مين سنيل كَيْنِين \_' مثال كے طور ير جب بير آيتيں نازل ہو كيں تو عبداللّٰدا بن زِبعریٰ کا جو برو پیگنٹہ ہے کا بڑا ماہرتھااس نے سنیں تو باز اروں اورگلیوں میں جا کر اس نے پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ آؤ میں تنہیں محمہ کا تازہ سبق سناؤں ۔وہ کہتا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم [الانبياء:٩٨]" بِشكم اور جن کی عبادت کرتے ہواللہ تعالی کے سواجہتم کا ایندھن ہوتم بھی اور تمہارے معبود بھی ووزخ میں جائیں گے۔ 'نوعبادت توعیسیٰ ملاہلے کی بھی کی گئی ہے،عزیر ملاہلے کی بھی کی گئی ہے ، فرشتوں کی عبادت بھی ہوئی ہے۔تو کیا پیسارے بزرگ بھی دوزخ میں جا ئیں كَ؟ ربتعالى في الكاجواب ديا إلَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْلَى أُولِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ [الانبياء:١٠١] " بِشك وه لوك كه جن كے ليے ہماري طرف سے بھلائی طے ہوچکی ہے بیلوگ دوزخ سے دورر کھے جائیں گے لایشمعون حسیسها وہ نہیں سنیں گے اس کی آئیٹ بھی۔' وہ دوزخ کی چھوں چھوں بھی نہیں سنیں گے۔ بات تو معبودان باطلہ کی ہورہی ہےجنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے۔خواہ مخواہ حق و باطل کا

ہے۔ بعنی جس پریہ چھری بھیریں وہ تو حلال ہواور جس کورب مارے وہ حرام ہے۔اللہ تعالى نے اس كاجواب ديا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَكَيْهِ [الانعام:١١٨]'' يُس كَطاوً تم اس میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔'' مارتا اس کوبھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کوبھی اللہ تعالیٰ مارتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کے ساتھ حلال ہوتا ہے ادر جومردار ہوا ہے اس پر تکبیر نہیں کہی گئی وہ رب تعالیٰ کے نام کی برکت ہے محروم ہو گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ توبیاللّٰد تعالیٰ کی آیتوں میں جھڑا کرنے والے كدهر پھيرے جارے ہيں الّذين كَذَّبُوْايا لْكِتْبِ وه لوَّكْجنهول في حجمثلايا كتاب قرآن كريم كو وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلْنَا اوراس جِيز كوجمثلايا كه بهيجا بم في ال کے ساتھا یے رسولوں کو۔ جو چیز ہم نے اپنے رسولوں کودے کر بھیجاتھا تو حیداور قیامت کا مسئلہ اس کوبھی انہوں نے روکر دیارسالت کا مسئلہ بھی روکر دیا۔تمام کتابوں میں ہے کہ الله تعالیٰ کی اولانہیں ہے کہ یک وکٹ اوکٹ مگران شیطان یہودیوں نے حضرت عزير منطيع كوالله تعالى كابيثا بنايا عبسائيول نے عيسىٰ منطبع كوالله تعالى كابيٹا بنا ديا جاہل مشرکوں نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنادیا۔انہوں نے پیٹیبر کے وعظ اور تبلیغ کوجھٹلا ويا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لِي عَقريب بيجان ليل كَ إِذِالاَ غَلَ فِي آعْنَاقِهِمْ-اَغْلَال غُلُ كَي جَمْع مِعنى طوق - أَعْنَاق عُنُقٌ كَي جَمْع إلى كامعنى بِمُرون -جس وقت طوق ہوں گےان کی گردنوں میں۔ سورہ کیمین میں ہے فھی اِلَی الْا ذُقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ '' پس وہ تھوڑیوں تک اٹھے ہوئے ہیں۔''پس ان کے سراویر کواٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں صراط منتقیم کونہیں و کیھتے تھے آج ان کی گردنیں طوقوں کے ساتھ او بررہیں كى وَالسَّلْسِلَ سِلْسِلَةٌ كَى جَمْعَ مِعْنَى زَنجير اورزنجيري مول كَى -اكرياوَل مِن

ڈالی جائے تو بیڑی کہتے ہیں اور ہاتھ میں ڈالی جائے تو ہھکڑی کہتے ہیں۔ گردنوں میں طوق ہوں کے ہاتھوں میں ہھکڑیاں اور پاؤل میں بیڑیاں۔ اس طرح جکڑے ہوئے ہول کے کہنے تینون گھیلے جائیں گے فیالکھینی گرم پانی میں۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرم یں گئیس فی قد طبع کرم ہوگا کہان کو مارنا مقصود ہوتو ایک منٹ میں مرجا ئیں گرم یں گئیس فی قد طبع آگے فیم [محمد 13]" پس وہ ان کی آئیس کاٹ کر پشت کی طرف سے نکال وے گا۔' فَدَّ فِیالنَّارِ کِیسُنہ جُرُون کی ہوآ گ میں ان کوجھونک دیا جائے گا فیدَ فِیل لَهُ مَدَ فِیالنَّا کُی اللہ تعالیٰ کا شریک تھی رائے ہوں ان کی تا ہوں کو تھی دیا میں وہ جن کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک تھی رائے ہوں ان کی تا ہوں کہا ہوں گار ہیں جو مرکز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہیں :

 ک ذات تو بہت بلند ہے وہ تو بادشا ہوں کا بھی بادشاہ ہے اس تک ہم ولیوں کے بغیر کیے پہنچ سکتے ہیں؟ ہوؤلاءِ شفعاً ءُ نا عِنْدَ اللهِ [یونس: ۱۸]" یہ ہمارے سفارش ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ما نَعْبُدُ ہُمْ إِلَّا لِیمُقرِّبُوْنَا إِلَی اللهِ ذُلُهٰی [زمر: ۳]" ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگراس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ولا ئیں گے۔ "یہ ہمیں ورجے میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اور مشرک اس بات کے بھی قائل تھے کہ ذاتی طور پر یہ کے خواتی طور پر یہ کہ جھے ہیں کر سے ذاتی طور پر یہ کہ جھے ہیں کر سے ذاتی طور پر سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس عطائی اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعطا کیے ہیں (چنانچہ آج کل کے مشرک بھی ایک شعر پڑھے ہیں وہ یہ ہے۔

حصدنكا لت تصاور كهتم تص هذا يله بزَعْمِهم وَهذَا لِشُرَكَاءِنَا بِاللَّهُ تَعَالَى كاحصه ہے اپنے خیال سے اور بیہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ہے کچھ دانے اس طرف چلے جاتے تو الگنہیں کرتے تھے کہتے تھے الله تعالی غنی ہے یہ مختاج ہیں اور اگر بابوں کی ڈھیری میں سے بچھ دانے ادھر چلے جاتے تو فوراً الگ کر لیتے تھے کہ رب توغنی ہے بیمختاج ہیں۔تو مشرک رب تعالیٰ کی ذات کامنکر نہیں ہے بلکہوہ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ہماری و ہاں تک براہ راست رسائی نہیں ہے۔ یہ بزرگ چر ہمارے واسطے ہیں رب تعالیٰ تک چنجنے کے لیے۔رب تعالى في الكاجواب ديا فرمايا نَحْنُ أَقُوبُ إِليَّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ [ق:١٦]" بم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ کے ۔'' اور اللّٰد تعالیٰ کو با دشا ہوں پر بھی قیاس نه کرو۔ان (باوشاہوں) کو ہر چیز کاعلم نہیں ہوتا لوگ ان کے یاس حقائق بتانے اور آگاہ كرنے كے ليے جاتے ہيں اور اللہ تعالی عليم كل ہے عليم مبذات الصدود ہے۔ فرايا فَلَا تَنصُربُوا لِنْهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَا نُتُمَ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: ۲۸۷]'' پس نہ بیان کروتم مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بےشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔''

دوسری بات یہ کہ بادشاہ بلا واسط اس لیے بھی کسی سے نہیں ملتا کہ اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ بیں یہ آدمی مجھے گولی مارنے کے لیے نہ آر ہا ہو۔ اس لیے وہ سلی کرنے کے بعد کسی کو قریب آنے دیتا ہے۔ تو رب تعالی فرما کیں گے کہ کہاں ہیں وہ جن کوئم شریک بناتے تھے قالوًا ضَلُواعَنَا وہ کہیں گے وہ ہم سے کم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں بائے می کا رہے مشرک بیل کے دہ ہم نیس بکارے چیز کو۔ مشرک بنا کہ منہیں بکارتے تھا اس سے پہلے کسی چیز کو۔ مشرک بنا کہ منہیں بکارتے تھا اس سے پہلے کسی چیز کو۔ مشر

ہوجائیں گے کہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ساتویں پارے میں آتا ہے مشرک کہیں ك والله ربينا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ "اللَّه كُنَّم بجوبهارارب بنيس تهم شرك كرنے واللے 'الله تعالی فرمائيں كے أنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهم "ويكھو وكيها جهوث بولا به اين جانول ير وصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُونَ [الانعام: ٢٣] " اور كم ہوڭئيں ان سے وہ باتيں جو به گھڑتے تھے۔" مشرك اتنے بڑے بے حيا اور حجموٹے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازنہیں آئیں گے۔ پھر الله نتعالیٰ ان کی زبانوں پرمہرلگا دے گا اور ہاتھ یا وُں بول کر گواہیاں دیں گے جیسا کہ سورة يُسِين مِن ٢ أَلْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى آفُواهِهمُ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَدْجُدُكُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ [سوره يسين] " آج بهم مهرلگادي كان كمونهول ير اور کلام کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے یاؤں جو پچھووہ کماتے تھے'' کان بولیں گے، ناک بولے گا،آئکھیں بولیں گی، چمڑے بولیں گے۔ جیبا کہم سجدہ کے تیسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے۔تو مشرک کہیں گے کہ وہ ہم سے عائب ہو گئے ہیں بلکہ ہم نہیں تھے بکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو سے دلائے بیض الله الْكَفِرِينَ الى طرح به كاتا بالله تعالى كافرول كو ذيكم كا مشارٌ إليه يهاب تین چیزیں ہیں۔ایک ہےجس وقت گردنوں میں طوق ہوں گے بیڑیاں ہوں گی ، دوسرا ہے گرم یانی میں گھسیٹا جائے گا، تیسرا ہے آگ میں داخل کیا جائے گا۔فر مایا ﴿ بِي تُحمِّهِ بِيهِ بِمَاكُنْتُمُ تَفْرَحُونَ ال وجه الله كُمّ خوشيال مناتى تصفى فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ز مین میں ناحق ۔ کفریرخوشی ،شرک برخوشی ، بدعات برخوشی ،اس لیےتمہاری گر دنوں میں طوق ڈالے ہیں گرم یانی میں گھسیٹا ہے اور آگ میں داخل کیا ہے بیاس کا بدلہ ہے وہنا

گنگذد تَمْرَ حُون اوراس وجہ ہے کہ م گھمنڈ کرتے تھا ہے کفر پر کہ ماری تعداد زیادہ ہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے ہمارے پاس قوت زیادہ ہے آئ ان چیزوں پر گھمنڈ کا مزا چھو ۔ رب تعالی فرما کیں گے اُدھٰکو اَابُواب بَعَنَّهُ داخل ہو جاوتم جہم کے دروازوں میں خلیدین فیٹھا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ۔ اس لیے کہ تم نے شرک کہا پیغمبروں کی مخالفت کی اس لیے تم جہم میں ہمیشہ رہوگے ۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں کہ جس وقت آگ میں ہزاروں سال چینیں ماریں گے واویلا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے تکال ووتو رب تعالی فرما کمیں گے کہاں کو یہاں سے تکال کر زمہر رہے طبقے میں واخل کر دو۔ یہ جہم کا سخت شونڈ اطبقہ ہے جب یہاں سخت سردی گئے گی تو کہیں گے آگ میں چلیں تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے فیٹ سرک مؤوی المشتکرین کی ہی بہت ہی پہلی تو مختلف عذا ہوں میں رہیں گے فیٹ سرک مؤوی المشتکرین کی ہی بہت ہی برائے کا درمخفوظ رکھے۔

\*\*\*

قاضير ال وغد الله حق فامنائريتك بغض الذي نعول هُمُ اوْنَتُوْفَيْتُكَ فَإِلَيْنَا يُرْجِعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نَعِلُ هُمُ اوْنَتُوْفِيْتُكَ فَإِلَيْنَا يُرْجِعُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا لَكُو مِنْهُمُ مِّنَ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَكُو مِنْهُمُ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَكُو اللهِ فَصْ مَا عَلَيْكَ وَمَنْهُمُ مِنْ اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَاصُيرُ لِي آپ مِركري إِنَّ بِي شَكَ وَعُدَاللَّهِ عَقَى اللَّهُ الله عَلَى كاوعده قَلْ بِي قَامُنُويَنَكَ لِي الرَّبِم دَهَا كُيل آپ و بَعْضَ الَّذِي يَعَلَى الله عَلَى كاوعده قَلْ بِي قَامُنُويَنَكَ لِي الرَّبِم دَهَا كُيل وَهُ مَا لَا وَمَا لَا فَا نَتَوَقَّيَنَكَ يَا الله عَلَى ا

آئ يَّاتِيَ بِإِيَةٍ يه كه لائ كُونَى مجزه إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَرَ الله تعالى كَمَم ك ساتھ فَإِذَا جَآءًا مُرَاللهِ لِي جِس وقت آئے گاتھم الله تعالي كا قَضِي بالْحَقّ فيصله كردياجائے گاحق كے ساتھ وَخَيرَهُ فَالِكَ اورنقصان الله عَيْ كَاسَ مقام ير المُبْطِلُونَ بِاطْل ير جِلْن والله الله الله الله تعالی کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَکے مُالاً نُعَامَ جس نے بنائے تمہارے کیے مويش لِتَزْكَبُوامِنُهَا تَاكِمُ سوار بوان مِين عَيْض بِ وَمِنْهَاتَا كُلُونَ اوربعض ان مین سے کھاتے ہو وَلَکُمْ فِیْهَامَنَافِعُ اورتمہارے لیے ان میں كَيْ فَاكْدَ عِينَ وَلِتَبْلُغُواعَلَيْهَا حَاجَةً اورتاكهُم يَبْنِجُوان كَوْريعِاس ضرورت تک فی صدور گھ جوتمہارے دلوں میں ہے وَعَلَيْهَا اوران جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ اور كشتيوں پر تَحْمَلُونَ تُم سوار كيے جاتے مو وَيُرِينَكُمُ اللَّهِ اوردكا تائم تهمين الله تعالى الني نشانيال فَأَيَّ اللَّهِ اللهِ مُنْكِم ون پس الله تعالی کی کون سی نشانی کاتم انکار کرو گے۔ مشركين كاحمله كرنا:

مشرکین مکہ آنحضرت مُنْ النِّیْ پردوطرح سے حملہ کرتے تھے۔ ایک تو آپ مُنْ النِّی کُنہ دوسر کہتے دات پراور ایک آپ مَنْ النِّی کے منہ پر کہتے دات پراور ایک آپ مَنْ النّی کے منہ پر کہتے سلیح "کَنّ الْ " مُن ورا جووا ہے۔ "معاذ اللّہ تعالی ۔ بھی کہتے دیوانہ ہے اور طعنے دیے کہ اللّہ تعالی کا نبی بنا پھر تا ہے نہ مال ہے نہ کوشی ہے نہ فوج ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ساری با تیں دل آزاری کی ہیں۔ معاف رکھنا! ہم تم کیا ہیں مگر جمیں بھی کوئی کے کہ تم

جموئے ہود یوانے ہوتو غصہ آتا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تو براجمونا ہے تو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ دوسر احملہ آپ یُٹلی کُوٹ کُوٹ کُوٹ اور پروگرام پر کرتے تھا در کہتے تھے کہ آجہ عَل اللّٰ لِلّٰهَ وَالْحِدُ اللّٰهِ وَالْحِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

تلقين صبر:

وَلَقَدَا رُسَلُنَا رُسُلًا اور البعق عَقِي بَصِحِهم نے رسول مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے۔ قرآن یاک میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ مِنْ قَبْلِكَ كَالفظ آتا ہے آپ سے سلے من بَعْدِ فَ كالفظانيس آتا۔ اگر آپ مَانْ اِللَّهُ كَ بعد سي رسول في آنا موتا تو یقیناس کا بھی ذکر ہوتا کہ ہم نے آپ الی اللہ اسے پہلے بھی رسول بھیجے اور بعد میں بھی بھیجیں گے۔لیکن پورےقر آن پاک میں بعد کالفظ کہیں بھی ذکرنہیں ہے۔ چونکہ آپ کے بعد کسی نے آنامبیں تھا۔قرآن پاک میں پیغمبروں کی گنتی اور تعداد مٰدکورہیں ہے کہ کتنے پیمبرتشریف لائے ہیں؟ صرف بجیس پیمبروں کے نام مذکور ہیں باقیوں کا اجمالی ذکر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے کہ سارے پیٹیبروں کے نام اور نب نامے یا دکروبس مارے لیے اتن بات کافی ہے کہ ہم تمام پیمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ سارے برحق پنیمبر تھے۔ پہلے پنیمبراً دم عالیہ ہیں اور آخری پنیمبر حضرت محمد رسول الله على إلى ما ما مرح قرآن ياك مين صرف جهفر شتول كانام آيا ہے - تمام فرشتول كے سردار حضرت جرائيل ماليك إلى - جمارے ايمان كے ليے اتى بات كافى ہے كم اللہ تعالی نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ہماراسب پرایمان ہے۔ چار کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے باقی صحیفوں کے نام ہم نہیں جانتے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اقرار کریں أَمَنْتُ بِاللهِ وَمَليْكَتِهِ وَكُتُبه وَدُسُلِه "ميراالله تعالى يراس كفرشتول يراوراس ك کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔' گنتی کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہےنہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کا مکلّف بنایا ہے۔

نفى علم كلى

اى كے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ اور البت

تحقیق بھیج ہم نے رسول آپ سے پہلے مِنْهُ مُ مَّن قَصَصْناعَلَیْكَ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کردیے ہیں وَمِنْهُ مُ مَّن لَّمُ نَقْصُض عَلَیْکَ اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ پر بیان نہیں کے ۔اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء ورسل کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیا۔ تو یہ و بعض کے حالات بالکل بیان نہیں کیا۔ تو یہ و جابل تم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ جابل تم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی عطا کردیا۔ تو سوال یہ کہ جب اللہ تعالی نے آخضرت ہوگئی کو بعض کے حالات کاعلم عطابی نہیں کیا تو وہ اور کہاں سے عطابوگا ؟

# نفی مختار کل :

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَاکَانَ لِرَسُوْلِا اَنْ یَالِیَةِ اور نہیں ہے ثان کسی رسول کی کہ لائے کوئی معجزہ اِلّا بِادْنِ اللهِ سَمَّرالله تعالی کے علم کے ساتھ یعن رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر سول یا نبی کے اختیار میں نہیں نے طرح طرح کے معجزے مائلے کے بھی کہتے چشمے جاری کر سکے ۔ مکہ مرمہ میں مشرکین نے طرح طرح کے معجزے مائلے کی کھی کہتے چشمے جاری کر

رے بھی کہتے آپ کے پاس تھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے حیامییں ،بھی کہتے آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا جا ہے جیسا کہ آپ حضرات سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ عَ بِير \_اس كِجواب مِن آبِ مَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ نہیں ہوں میں مگرایک بشررسول۔''مطلب یہ ہے کہ مجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالی حیا ہتا ہے وہ کوئی نشانی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح کرامت بھی اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ مجز ہے میں نبی کو وظل نہیں اور کرامت میں ولی کو وخل نہیں ہے۔ ای اصول کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سی رسول کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرسکے۔فرمایا فیاذاجا آءا مرالله پس جس وقت عَم آئے گااللہ تعالی کا قَضِی بالْحَق فیصلہ کردیا جائے گاحق کے ساتھ۔ اور ہر ايك كاكياس كسامنة جائ كااور تتجديد فك الوخيسة هَنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ إور نقصان اٹھائیں گے اس مقام پر باطل پر چلنے والے۔ باطل پر سنتوں کونقصان اٹھانا پڑے گااور کفرشرک تکبر کرنے والوں اور غلط عقا کدر کھنے والوں کو ٹاکا می کا منہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔

## توحير بارى تعالى:

اللہ تعالی فرماتے ہیں اَللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کا دات وہی ہے۔ جس نے بنائے تمہارے لیے مویثی اور اونٹ ، گائے ، بھینس ، بھیز ، بکری ، ان کواللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیداکیا ہے لیٹر کے بُوامِنْهَا تاکہ تم سوار ہوان میں سے بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خچر ہے ، گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں بہی جانورسواری بعض پر ۔ اونٹ ہے ، گھوڑا ہے ، خچر ہے ، گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں بہی جانورسواری

کے لیے استعال ہوتے تھے۔آج تو سواری اور بار برداری کے لیے بڑی بڑی بڑی گاڑیان، ٹریل، ٹریل، بڑی جہاز، ہوائی جہاز معرض وجود میں آچے ہیں۔ گر پہلے زمانے میں اونٹ ہی ایک ایسا جانو رتھا جوسواری اور بار برداری کے لیے زیادہ استعال ہوتا تھا۔اے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانو رجمی سواری اور بار برداری کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ ہَا تَا ہُونَ اور بعض ان میں ہے کھاتے ہو۔ بیطال جانور جن کا گوشت کھاتے ہو اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قتم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ، گائے، بھینس، بھیڑ، اور قربانی کے لیے بھی یہی آٹھ قتم کے جانور مخصوص ہیں اونٹ ، گائے، بھینس، بھیڑ، کری۔فرمایا وَلَکُونَ اور تباری اور تباری کے اور تباری کے اور تباری کی اور تباری کی مالوں سے گرم کیڑے بین اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار بنائے جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں اور ان کی کھالوں سے جوتے اور جیکئیں تیار کی جاتے ہیں اور قالین بنائے جاتے ہیں استعال ہوتی ہیں۔غرض بیر کہان سے بہت سے کی جاتی ہیں۔ ان کی ہڑیاں کھاد میں استعال ہوتی ہیں۔غرض بیر کہان سے بہت سے فائدے حاصل کے جاتے ہیں۔

تعالیٰ کی کون می نشانی کاتم انکار کرو گے۔ انکار تونہیں کر سکتے البتہ انسان ناشکری کرتا ہے کہ ان کے خالق کی بجائے مخلوق کے دروازے پر جا کر سجدے کرتا ہے اور نذرونیاز پیش کرتا ہے چڑھا وے چڑھا تا ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

\*\*\*

## أفكم يسييروا

فِ الْأَرْضِ فَينْظُرُوْ الْيُفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْ الْكُوْسِ فَكَانَا عَالَا فِي الْأَرْضِ فَكَا اَغْنَى الْأَرْضِ فَكَانَا عَانُوْ الْكُوْسِ فَكَانَا عَانُوا الْكُوْسُ فَكَانَا عَانُوا يَكْسِبُوْنَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِينَةِ عَنْهُمْ وَلَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ وَلَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَا جَاءِ تَهُمُ وَكَانَ الْعَلَى الْمُولِي اللهِ مَعْمَلِكَ الْوَلْمِ الْمُعَلِيلُ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهُ فَيْرَكِينَ فَلَكُمْ الْكَانِلُ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهُ فَيْرَكِينَ فَلَكُمْ يَاكُونُ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بَالْمَانُ اللهِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهُ مُشْيِرِكِينَ فَالْمُ يَكُونُ الْمُعْرَوْنَ فَي عَبَادِهِ وَ كَانَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اَفَلَوْ يَسِيرُوْا كَيَا لِيسَ يَوْلُ عِلَى بِهِمَ مِنْ يَنْ وَالْكُوْنِ وَلَيْنَ وَلَيْ الْكُوْنِ وَلَيْنَ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ مَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّ مُولِّ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلِلْمُولُولُ

عِنْدَهُمْ جُوان کے پاس می قِنَ الْعِلْمِ عَلَمْ ہِ وَحَاقَ بِهِمْ الْرَحُونَ جَلَ کَا اللہ وَ وَحَلَمُ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ ال

الله تبارک وتعالی لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔فرمایا
اَفَلَمْ يَسِيْرُ وَافِ الْأَرْضِ كَيا بِس يہ لوگ نہيں چلے پھرے زمين ميں
فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِس وَ يَصِحَ كَيا انجام ہوا،كيا حشر ہواان
لوگوں كا جوان سے پہلے تھے۔

#### درس عبرت:

کے والے عموماً دو تجارتی سفر کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں شام کا کہ وہ تھنڈا علاقہ تھا اور سردیوں میں یمن کا کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ سورۃ قریش پارہ ۳۰ میں ہے دِحْلَةَ الشِّمَاءِ وَالصَّيْفِ "" گرمی اور سردی کے موسم میں۔" نتاہ شدہ قومیں ان کے راستے میں تھیں۔ان کی تاہی کے نشانات نظر آئے تھے۔ تبع کی قوم یمن میں تھی اور صالح مالیے مالیے کی قوم ثمودرا نے میں تھی اور ہود مالیے کی قوم عاد بھی راستے میں تھی اور جب ملک شام کی طرف جاتے تھے شعیب مالیے اور لوط مالیے کی قوم اور دیگر قوموں کی تباہ شدہ بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ان سے ان کوعبرت حاصل کرنی چا ہیے تھی اور جوعبرت حاصل نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ غروہ تبوک کے سفر میں جب حضرت صالح علیے کی قوم کے تباہ شدہ علاقے سے گزرے تو فر مایا کہ سرکیٹروں سے ڈھانپ لواور یہاں جلدی سے گزرجاؤ کہ مجرم قوم کے علاقے سے نفرت کا اظہار ہواور صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ جن لوگوں نے اس چشمے سے جس سے اونٹنی اوران لوگوں کے جانور پانی پینے سے اس کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھا اور مشکیز ہے ہیں مشکیزوں کا پانی ضائع کردو اور بیآٹا فودنہ کھانا۔ ان لوگوں کی جگہوں سے بھی نفرت کرنی ہے۔

تو فرمایا کیابیلوگ چلے پھر نے ہیں زمین میں کہ دیکھتے کیا حشر ہواان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے گائو اَا کُٹرَ مِنْهُمُ وہ اُن سے زیادہ تھے تعداد میں عمریں ان کی ہمی ہوتی تھیں۔ دو، دوسوسال، چارچارسوسال، چسوسال۔ ایسے بھی ہوتے تھے جواپی چارچار، پانچ پانچ نسلیس دیکھ کرمرتے تھے وَاَشَدَّقُوَّةً اور قوت میں بھی زیادہ تھے۔ بدنی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قر آن پاک میں موجود ہم مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوْقً بدنی قوت کا بیحال تھا کہ عادقوم کا بینحرہ قر آن پاک میں موجود ہم مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوقً بی ہم سے زیادہ طاقت ورکون ہے؟''اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے ہے اس قوم کو تباہ کر یا جوہ ہم سے زیادہ طاقت ورہے۔ اللہ تعالی نے اس ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا جوہ ہم کے نیٹر انسان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا دریعہ ہے۔ جس کے بغیر انسان اور حیوان کا

گز ارانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے توح مالیا کی قوم کو یانی میں غرق کیا جوا نسانی ،حیوانی بقا کا ذریعہ ہے ۔ تو فرمایا وہ پہلے تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے اور بدنی قوت میں بھی وَاتَارَافِي الْأَرْضِ اورزمين مين نشانات جمور في مين بهي -جونشانات، يادگارين ان قوموں نے حچھوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں ، بڑے بلند مینار بنائے ۔ شمود قوم نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے ، پھر علیحدہ علیحدہ كمرے۔ بيسونے كا، بيكھلنے اور ناچنے كا، بيمہمان خاند۔ چٹانیں تراش كراس ليے بنائے کہ دیواریں زلز لے سے گر جاتیں ہیں پنہیں گریں گے۔وہ بھی تباہ ہوئے۔یادگاریں اور مکان موجود ہیں مگر کس کام کے۔آج مکان میں مکین کوئی نہیں۔فر مایا فَهَآ آغُہٰ ہِیَ عَنْهُمْ مَّا كَانُو البِّكْسِبُونَ لِي نه كفايت كى ان كونه بجايا ان كواس چيز نے جووہ كماتے تھے۔ نہ تعدا دکی کثرت بیجاسکی نہ طاقت بیجاسکی ۔ بیہ چٹا نیں، تراش کرمکان بنانے والے زلز لے سے بیخے کے لیے اللہ تعالی نے ان کوزلز لے اور چیخ سے تباہ کیا۔کوئی شےان کے كام نه آئى ـ كوئى چيزان كوالله كى كرفت سےنه بچاسكى فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ یں جب پنجےان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کر پغیبروں نے دلائل پیش كيم مجزات دكھائے فَرحُوٰ إِمَاعِنُدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وه كافرخوش ہوئے اس چيز پرجو ان کے پاس تھی علم ہے۔ کہنے لگے جمیں پیغیبروں کے علم کی کیاضرورت ہے ہارے پاس مادی ترتی کےعلوم موجود ہیں۔

حكيم سُقراط كافخر:

تفییروں میں آتا ہے کہ سقراط جو بونان کا بڑا تھیم تھا۔ بیموی ملائے کے زمانے میں تھا۔ اس کوکسی نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں مولیٰ بن عمران علیہ الصلوٰة

والسلام، بردی احی اورمعقول با تنیں بتلاتے ہیں۔ان کی با تنیں بردی وزئی ہوئی ہیں آپ ان کی مجلس میں شریب ہوں ان کی صحبت میں بیٹھیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔تو سقراط نے بڑے نخریدانداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ بے شک مادیت کاعلم اس کے باس تھا مگر خدائی علم تو اس کے باس نہ تھا جو بذر بعہ وحی حاصل ہوتا ہے۔تو اس کوخودسا خنۃ علم پر گھمنڈ تھا۔اور قارون کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ جب اس کولوگوں نے کہااتر اؤمت اللہ تعالی اتر انے والوں کو پسندنہیں کرتا وَابْتَ مِ فِیْهَا اللَّكَ اللَّهُ الدَّارَ اللَّهِ وَوَ أَور اللَّ كُراس مِن جورب نِهِ تَجْهِ دى بِ آخرت كالكر اورنه بحول اپنا حصدونيات " و أخسِنْ كما أحْسَنَ اللهُ إليَّكَ [القصص: ٤٤] " اور احسان کرجس طرح الله تعالی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے قال اس نے کہا إنَّهَا اُوْتِیتُهٔ عَلیٰ عِلْم بِشک دی گئی ہے مجھے دولت علم کی بنا پر۔'میں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پرسب کچھ حاصل کیا ہے۔تم بھی علم حاصل کرو۔ تو اس نے اپنے علم پر گھمنڈ کیا۔ تو فر ما یا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل لے کرتو وہ اینے علم براترانے لگ وَ كَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُو ابِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ اور كَمِيرليا ان كواس چيز نے جس كے ماتھ وہ ٹھٹھا كرتے تھے۔ كہتے تھے فسأتينسنا بسكسا تبعِدُنسا إِنْ كُنْتَ مِنَ البضيية يُنَ [الاعراف: ٤٠] '' پس لا وُبهارے پاس وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہوتم سیجے ۔''جس عذاب کی تم ہمیں دھم کی دیتے ہووہ کہاں چھیا کے رکھا ہوا ہے لاتے کیوں نہیں ہو۔ پھران لوگوں نے جن عذابوں کااستہزاء کیااللہ تعالیٰ نے ان پر وہی مسلط کیے ۔کسی بررب تعالیٰ نے سیلاب مسلط کیا ،کسی پر ہوا مسلط کی ،کسی پر زلزلہ کیا ،کسی پر طاعون مسلط کیا ،کسی پر ہیضہ مسلط کیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہان پر اللّٰہ

تعالیٰ نے طاعون کی بیماری مسلط کی ۔ شیخ سے لے کردو پہرتک ستر ہزار مرکئے۔ تین چار
مہینے ان پر یہ عذاب مسلط رہا گروہ اپی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ جولوگ عبرت
عاصل نہیں کرتے وہ انسان کہلانے کے ستحق نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
الْعَبْدُ مُنَ وَعِظَ لِغَیْرِہِ '' نیک بخت انسان وہ ہے جودوسرے کود کھے کرعبرت عاصل
کرسے بین عاصل کرے۔' ظفر مرحوم نے کیا اچھا شعر کہا ہے:

ظفر اسے آدی نہ جانے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا

ے ظفر اے آدمی نہ جانبے گا گووہ ہو کتنا ہی صاحب فہم وذکا جسے عیش میں یا دخدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا ہے گئی میں ۔ آدمی کوئیش میں ۔ آدمی کوئیش میں خدانہ ہولنا چا ہیے اور نہ طیش میں ۔

حالت نزع میں ایمان معتربیں:

ہیں۔''میں اپنی ساری غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آيا ألنن و قد عصيت وكُنت مِن الْمُفْسِدِينَ "اب يه كم مواور حقيق تم نافر مانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تھا تو فسادی۔ 'برد اغنڈ اتھا۔ ہرمجرم نے سے یہلے اپنے جُرم کا اقرار کیا ہے کہ ہم ظالم تھے مشرک تھے لیکن نزع کی حالت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نزع کا مطلب ہےروح نکلنے کا وفت \_ یعنی اٹھارہ فرشتے روح نکا لنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مرنے والے کونظر آتے ہیں اگر مرنے والا نیک آ دی بِتُوفْرِشْتُهُ اللَّهِ " يَانَّيُّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَهُ آخُرِجِيْ إِلَى دَضُّوَانِ اللَّهِ " اللهِ يَكْرُهُ روح نكل آرب آپ پرراضى ہے۔ 'اگر بُر ا آدى ہے تو فرشتہ كہنا ہے يا يُتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثُه ٱنْحُرِجِي إِلَى سَخْطِ اللهِ وَغَضَبِه "الصفبيثروح نكل آ تجه يرالله تعالى ناراض ہے۔' وہ جان نفس سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی ۔تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے لوہ کی سلاخ کوگرم کر کے بھیگی ہوئی روئی سے کھینچا جائے اور ساتھ ساتھ اس منداور يشت برمارت بهي يضربون وجُوههُمْ وَادْبَارَهُمْ [سورة الانفال]" فرشة ان کے چبرے یر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں ۔' جیسے ہماری پولیس اشتہاری مجرم کو پکڑتے ہوئے کرتی ہے۔تو کہیں گے ہم ان کا افکار کرتے ہیں جن کوہم رب تعالیٰ کے ساتھ شریک تھیراتے تھے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھ یک یہ فکھ اینمائھ یک نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ فاکدہ دیاان کوان کے ایمان نے میں نہ کاری گرفت کو ہمارے عذاب کو انہوں نے ہماری گرفت کو ہمارے عذاب کو حذاب آجانے کے بعدا یمان قبول نہیں۔ جب نزع کی حالت شروع ہوجائے تواس کے بعد تو بقول نہیں ہوتی ہے ای طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح کے بعد تو بقول نہیں ہوتی ہے ای طرح ایک فرد کی نزع کی حالت ہوتی ہے ای طرح

سارے جہان کی بھی نزع ہوگی۔ وہ اس وقت شروع ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا ای دن دابۃ الارض بھی زمین سے فکے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔
اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول کی جائے گی۔ نیکی میں اضافے کا بھی کو کی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس جو پہلے سے ایمان اور عمل صالح چلے آ رہے ہیں وہی معتبر ہوں کے ۔مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعدروایات کے مطابق ایک سوہیں سال تک جہان باقی رہے گا پھرفنا ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں سُنگ اللهِ بیالله تعالی کا دستور ہے الّبی قَدْ خَلَتُ فِی عِبَادِه جوگزر چکا ہے اس کے بندول میں کہ عذاب آجانے کے بعدا بیان ، توبداور اعتراف مفیر نہیں ہوتا وَخَسِرَ هُنَالِك الْكَافِرُ وَنَ اور نقصان اٹھا یا اس جگہ کفر کرنے والوں نے۔ ایسے موقع پر کا فرول نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا ہے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خیارے میں پڑ گئے۔ الله تعالی ایمان والوں کو خیارے سے محفوظ فرمائے۔

آج بروزانوار کے ذی الحجہ ۱۳۳۳ ہے بمطابق ۱۳۰۳ کو بر ۲۰۱۳ء متر ہویں جلد کمل ہوئی۔ والحمد للله علی ذلك (مولانا) محمدنواز بلوچ مہتم: مدرسدر بحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالا۔

\*....\*...

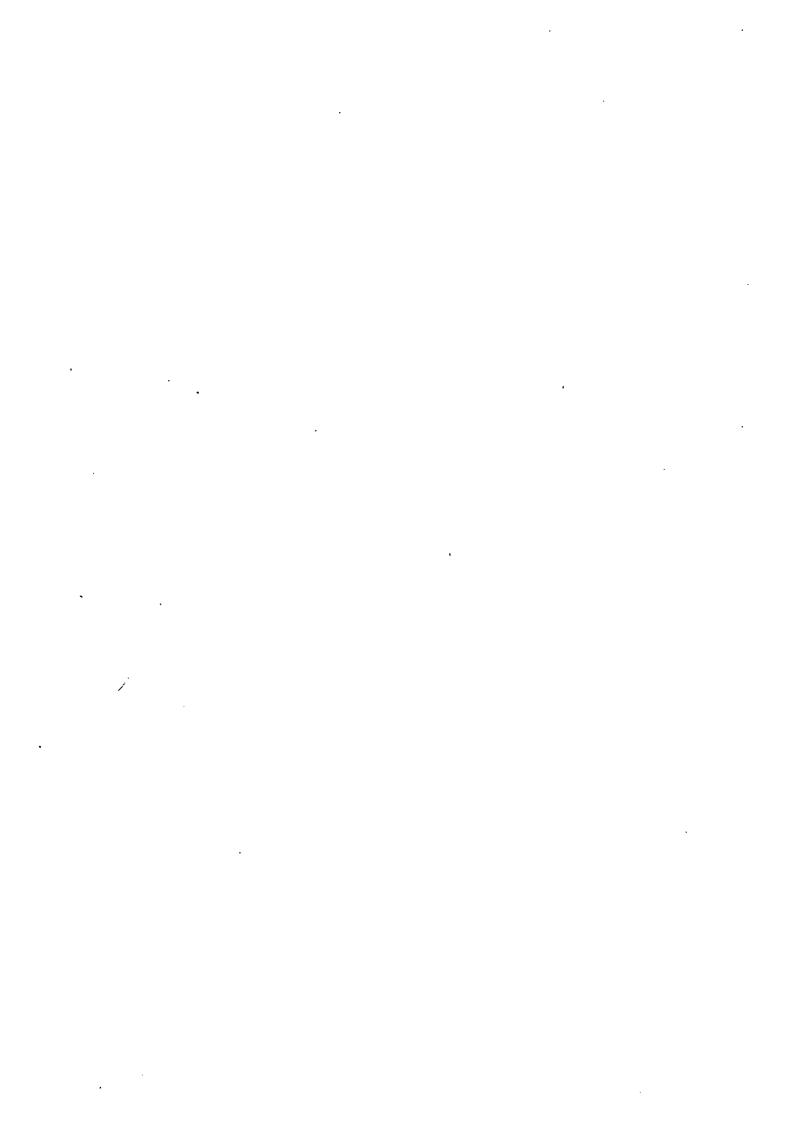